

#### بسم الثدالرحن الرحيم

اورمير بندول كوبتاد يحيّ كه بي شك مين بخشف والارتم كرنے والا مول [ألْحِجُو:49]

# أعمال مغفرت (مُدَنِّن)

یَا اللَّهُ! اِس کتاب کومؤلف کے قت میں اور اِس کتاب کی تالیف واشاعت میں تعاون کرنے والوں اور اِس کتاب کے پڑھنے والوں کے لئے نفع بخش اور صدقۂ جاریہ بنادیجئے آمین

پسند فرموده

مصلح الامت شيخ الحديث حضرت مولنا صوفى محمد سرورصا حب دامت بركاتهم

و الحاج عارف بالله حفرت محمو عشرت على قيصرصا حب دامت بركاتهم

تاليس

محمعتيق الرحلن

مدرس: جامعة عبدالله بن عمر، لا بور مدير: ماه نامه علم عمل، لا بور

اداره علم وعمل جامعه عبداللدين عمر

23 \_ كلوميٹر فيروز بورروڈ سوا كجومتەنز د كامندنو \_ لا مور

042-35272270

نام كتاب اعمالِ مغفرت (مدل)
نام مؤلف المحمولات المراور المرائل المحمولات المراور المرائل المحمولات المراور المرائل المحمول المراور المرافي المراور المرافي المراور ال

نوت: کتاب میں پڑھنے والی جنتی چیزیں مذکور ہیں ان کے پڑھنے کے لئے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا۔ تاہم (مؤلف کی طرف سے) تنبیجات ووظا کف ودُ عاوَں کے پڑھنے کی عام اجازت ہے۔

#### کتاب ملنے کے پتے

(لا (أره علم وعمل ، جامعه عبد الله بن عمر 23 - كلوميشر فيروز پوررو دُسوا گجومته نزد كا بهند نو ، لا بور (1) ... مجود سنز ، حسن پلازه جامعه اشر فيه فيروز پوررو دُ ، لا بور (2) .... مكتبه سيداحمد شهيد ، الكريم ماركيث أردو بازار ، لا بور (3) ...... إداره تا ليفات اشر فيه ، چوك فواره ، ملتان



| صفحةبمر | عنوانات                                                          | نمبرشار |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 11      | تقريظ                                                            | 1       |
| 12      | يبشِ لفظ                                                         | 2       |
| 15      | تو به کی حقیقت                                                   | 3       |
| 19      | گناہ گاروں کی توبہ کے چندوا قعات                                 | 4       |
| 27      | مغفرت کاتعلق نرم برتاؤے بہت زیادہ ہے                             | 5       |
| 29      | شرک و کفراور حسد ہے بچنے پر مغفرت                                | 6       |
| 30      | مسلمان کے بال سفید ہونے پر مغفرت                                 | 7       |
| 31      | كامل وضوا ورخشوع وخضوع سے نماز پڑھنے پر مغفرت                    | 8       |
| 34      | كامل وضو برتبخشش                                                 | 9       |
| 35      | رات کو با وضوسو نے پرمغفرت                                       | 10      |
| 35      | مغفرت کے چنداعمال                                                | 11      |
| 36      | غسلِ جمعه گنا ہوں کی بخشش کا ذریعیہ                              | 12      |
| 37      | جنگل میں اذان کہنے اور نماز پڑھنے پر مغفرت                       | 13      |
| 37      | ا ذان کے بعد دُ عا پڑھنے پرمغفرت                                 | 14      |
| 38      | بلندآ واز سےاذ ان دینے پرمغفرت                                   | 15      |
| 39      | جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ل جائے تو سابقہ گناہوں کی مغفرت     | 16      |
| 39      | جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید سے ال جائے تو گزشته گنا ہوں کی مغفرت | 17      |
| 39      | اشراق کی نماز پڑھنے پر مغفرت                                     | 18      |

| صفحةبر | عنوانات                                             | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| 40     | رضائے الٰہی کے لئے نماز پڑھنے پرمغفرت               | 19      |
| 40     | جاِ شت کی دور کعت نماز پڑھنے پر مغفرت               | 20      |
| 41     | تراویح پڑھنے پرمغفرت                                | 21      |
| 41     | پیاده آنے اور باجماعت نماز پڑھنے پرمغفرت            | 22      |
| 42     | صف میں خالی جگہ پُر کرنے پر مغفرت                   | 23      |
| 44     | سجده میں تین مرتبہ رَبِّ اغْفِرُ لِی کہنے پر مغفرت  | 24      |
| 44     | نماز ظہر سے پہلے جار رکعت سنت پڑھنے پر مغفرت        | 25      |
| 45     | نمازِ اوا مین پڑھنے پر مغفرت                        | 26      |
| 46     | صلوة التبيح پڑھنے كا طريقه (اور پڑھنے پرمغفرت       | 27      |
| 48     | شبِ قدر میں عبادت کرنے پر مغفرت                     | 28      |
| 48     | مىجدېنانے اور كنوال كھودنے پرمغفرت                  | 29      |
| 49     | جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے بیدُ عاما نگنے پرمغفرت  | 30      |
| 50     | جمعہ کے روز فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پرخصوصی مغفرت | 31      |
| 51     | ز کو ۃ ادا کرنے پرمغفرت                             | 32      |
| 51     | صدقه خیرات کرنے پرمغفرت                             | 33      |
| 51     | نمازعیدے پہلے صدقۂ فطرادا کرنے پرمغفرت              | 34      |
| 52     | تا جرول کےصدقہ کرنے پرمغفرت                         | 35      |
| 53     | رمضان کی آخری رات میں تمام روز ہ داروں کی مغفرت     | 36      |

| صفحتمبر | عنوانات                                                   | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 54      | رمضان المباركما ومغفرت                                    | 37      |
| 56      | رمضان میں مغفرت والے اعمال                                | 38      |
| 56      | رمضان کی پہلی رات میں مسلمانوں کی مغفرت                   | 39      |
| 57      | رمضان میں ذکر کرنے والے کی مغفرت                          | 40      |
| 57      | رمضان المبارك ميں استغفار کرنے پرمغفرت                    | 41      |
| 58      | شوال کے چھدوز بے رکھنے پر مغفرت                           | 42      |
| 58      | ۹ رذی الحجه کاروزه رکھنے سے دوسال کے گناہ معاف            | 43      |
| 59      | دس محرم کاروزہ رکھنے پرسال بھر کے گنا ہوں کی مغفرت        | 44      |
| 59      | ہر ماہ تین روز بے رکھنے پر مغفرت                          | 45      |
| 60      | بدھ،جعرات اور جمعہ کے دن روز ہ رکھنے پر مغفرت             | 46      |
| 61      | بیت الله شریف کی زیارت کرنے پر مغفرت                      | 47      |
| 61      | پانچ چیزیں دیکھنے سے گنا ہوں کی مغفرت                     | 48      |
| 61      | حجذريعهٔ مغفرت                                            | 49      |
| 62      | عمده طریقه سے فج کرنے پرمغفرت                             | 50      |
| 63      | اسلام، فج اور ہجرت سے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت              | 51      |
| 64      | حج اور عمرہ کرنے سے تنگی دوراور مغفرت کا سامان            | 52      |
| 64      | سفر جج میں حاجی کے ہر ہر قدم پرایک گناہ معاف              | 53      |
| 65      | تلبيه (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ الزِ ) پر ص پر مغفرت | 54      |

| صفحةبر | عنوانات                                                   | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 66     | عرفد کے دن تمام حاجیوں کی مغفرت                           | 55      |
| 67     | حج یاعمرہ کرنے والے کی راستہ میں موت واقع ہوجائے تو مغفرت | 56      |
| 69     | حجرِ اسوداوررُ کنِ ممانی کااستلام کرنے پر مغفرت           | 57      |
| 69     | ہیت اللہ میں داخل ہوجانے والے کی مغفرت                    | 58      |
| 70     | قربانی کرنے والے کی مغفرت                                 | 59      |
| 72     | اخلاص سے سور ہ کیس پڑھنے پر مغفرت                         | 60      |
| 72     | سورهٔ ملک پڑھنے پرمغفرت                                   | 61      |
| 73     | بعدنماز فجر 100 مرتبه سورة اخلاص پڑھنے پر مغفرت           | 62      |
| 73     | جحد کے دن سور ہ کہف پڑھنے پر مغفرت                        | 63      |
| 73     | جمعه کے دن سور ہُ دخان پڑھنے پر مغفرت                     | 64      |
| 74     | وین مجالس میں شرکت کرنے پر مغفرت                          | 65      |
| 76     | مغفرت کے کلمات                                            | 66      |
| 78     | بإزار میں کلماتِ ذیل پڑھنے پردس لا کھ گنا ہوں کی بخشش     | 67      |
| 78     | لآاله إلَّاالله كَهْ رِمغفرت                              | 68      |
| 80     | مغفرت والحاعمال                                           | 69      |
| 82     | اللّٰد تعالیٰ کے پیندیدہ جارکلماتِ مغفرت                  | 70      |
| 83     | اختتام مجلس کے وقت درج ذیل دُعا پڑھنے پرمغفرت             | 71      |
| 86     | صبح وشام بيدُ عاربٌ ھنے پر مغفرت                          | 72      |

|         | 0                                                        |         |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| صفحتمبر | عنوانات                                                  | نمبرشار |
| 88      | حدیث تثریف میں مذکور دُعائے مغفرت                        | 73      |
| 91      | کھانے کے بعداور کیڑا پہنتے وقت درج ذیل دُعاپڑھنے پرمغفرت | 74      |
| 93      | گناہ پرشرمندگی کا اظہار کرنے پرمغفرت                     | 75      |
| 94      | عالم بإعمل بنخ برمغفرت                                   | 76      |
| 94      | علم دین کےطالب کی مغفرت                                  | 77      |
| 94      | طالبِ علم کے لئے مخلوق کی دُعائے مغفرت                   | 78      |
| 96      | شہید کے خون کا قطرہ گرتے ہی مغفرت                        | 79      |
| 97      | راهِ خدامیں موت آنے پر مغفرت                             | 80      |
| 98      | میت کوشس دینے والے اوراس کے عیب چھپانے پر مغفرت          | 81      |
| 98      | میت کوشسل اور کفن دینے کا اجروثو اب                      | 82      |
| 99      | دو پڑوسیوں کی گواہی دینے پرمیت کی مغفرت                  | 83      |
| 99      | جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرنے پر مغفرت          | 84      |
| 100     | نماز جنازہ میں تین صفیں ہونے پر مغفرت                    | 85      |
| 100     | مرنے والے کے لئے استغفار کرنے پرمیت کی مغفرت             | 86      |
| 101     | جنازہ کے پیچھے چلنے پرمغفرت                              | 87      |
| 101     | وصیت کرنے سے مغفرت                                       | 88      |
| 101     | قبر کے دبانے سے مغفرت                                    | 89      |
| 102     | راهِ خدامیں سر در د پرصبر کریے تو مغفرت                  | 90      |

| صفحةبر | عنوانات                                               | نمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|
| 102    | بیاری کی حالت میں 40 مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھنے پر مغفرت  | 91      |
| 103    | بیاری پرصبر کرئے قو مغفرت                             | 92      |
| 104    | بیاری سے گناہوں کی مغفرت                              | 93      |
| 104    | بینائی چلی جانے پرصبر کیا تو مغفرت                    | 94      |
| 105    | ایک رات یااس سے زیادہ بیار رہنے پر مغفرت              | 95      |
| 106    | نیندنه آنے پرصبر کیا تو مغفرت                         | 96      |
| 107    | مسافرخراب طبيعت برصر كرئ تومغفرت                      | 97      |
| 108    | بیارآ دمی کی دُعامقبول اور گناه معاف                  | 98      |
| 108    | بیار کی عیادت پر گناموں کی بخشش                       | 99      |
| 109    | پریشان کن حالات میں صبر کرنے پر مغفرت                 | 100     |
| 109    | كسى كوينېيں كہنا چاہئے كە' تيرى بخشش ہر گزنېيں ہوگی'' | 101     |
| 110    | تین چیز ول کو چھپانے پر مغفرت                         | 102     |
| 111    | آ ز مائش میں صبر کرنے والے کی مغفرت                   | 103     |
| 111    | تین نابالغ بچ فوت ہونے برصبر کیا تو والدین کی مغفرت   | 104     |
| 113    | حلال کمائی میں تھکن ومشقت اُٹھانے پرمغفرت             | 105     |
| 114    | مال دارکومهلت دینے اور غریب کا قرضه معاف کرنے پرمغفرت | 106     |
| 115    | آپس میں ناراضگی دورکرنے پرمغفرت                       | 107     |
| 116    | نابینا کو گھر تک پہنچانے پرمغفرت                      | 108     |

| صفحةبر | عنوانات                                        | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| 116    | حسنِ سلوک پرمغفرت                              | 109     |
| 117    | مسلمانوں کے باہم مصافحہ کرنے پرمغفرت           | 110     |
| 117    | جھگڑاختم کرنے میں پہل کرنے پرمغفرت             | 111     |
| 117    | مہمان کا اعزاز وا کرام کرنے پر مغفرت           | 112     |
| 118    | سوار ہونے میں مدددینے پرمغفرت                  | 113     |
| 118    | مسلمان بھائی کوخوش کرنے پر مغفرت               | 114     |
| 118    | صلح کرانے پرمغفرت                              | 115     |
| 119    | راستہ سے خار دار ٹبنی ہٹانے پرمغفرت            | 116     |
| 119    | اہلِ خانہاور پڑوسیوں کی حق تلفی کا کفارہ       | 117     |
| 119    | سلام اورزم گفتگو کرنے پر بخشش                  | 118     |
| 119    | الله تعالیٰ سےمعافی مانگتے رہنے پرمغفرت        | 119     |
| 120    | نامہُ اعمال کے اول وآخر میں نیکی ہونے برِمغفرت | 120     |
| 123    | استغفار کرتے رہنے سے مغفرت                     | 121     |
| 123    | الله تعالی کی اپنے بندہ سے محبت ومغفرت         | 122     |
| 128    | توبه کی تلاش میں نکلنےوالے قاتل کی مغفرت       | 123     |
| 129    | شپ برأت میں توبہ کرنے پر مغفرت                 | 124     |
| 129    | استغفار سے غیبت کا گناہ معاف                   | 125     |
| 130    | دن رات میں ایک بارسیدالاستغفار پڑھنے پرمغفرت   | 126     |

اعمالِ مغفرت (مالل) \_\_\_\_\_\_\_\_

| صفىنمبر |                                                           | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|
| که پھر  | عنوانات                                                   | 767.    |
| 131     | عذابالهی ہے ڈرنے پر مغفرت                                 | 127     |
| 132     | الله تعالی کی تعظیم کرنے پر مغفرت                         | 128     |
| 134     | نبی علیہ السلام کی شفاعت سے مغفرت                         | 129     |
| 134     | كثرت سے درو د شريف پڑھنے پرمغفرت                          | 130     |
| 137     | بھوکوں کوکھا نا کھلانے پرمغفرت                            | 131     |
| 137     | پیاسے جانورکو پانی بلانے پرمغفرت                          | 132     |
| 139     | اگرکوئی فریق سوداختم کرناچاہے تو معامله ختم کرنے پر مغفرت | 133     |
| 139     | مختفر نسخهٔ معافی وإصلاح                                  | 134     |
| 141     | ا عمال صالحه کرنے اور کبیر ہ گنا ہوں سے بچنے پر مغفرت     | 135     |
| 142     | نماز تنجدبشار بركات                                       | 136     |
| 161     | تَجُّد مِين جاكنے كِ فَتَلْف طريق                         | 137     |
| 167     | ستركلمات استغفار                                          | 138     |
| 183     | درود شریف فضائل اور مغفرت                                 | 139     |
| 187     | غیبت ایک علین جرم ہے (حقائق،معلومات،مسائل)                | 140     |
| 191     | جن موقعوں میں غیبت کرنا جائز ہے وہ صرف چھ ہیں             | 141     |
| 194     | فیبت کاعلاج اوراس سے بیچنے کا طریقہ                       | 142     |
| 196     | عقيد وختم نبوت كي الجميت وحفاظت                           | 143     |
| 208     | خلاصة اعمال مغفرت                                         | 144     |

بسم الله الرحمن الرحيم

# تقريظ وكلياب دُعاء

مُصلح الأمِّت و شيخ الحديث حضرت مولنا صوفي محكم مرور صاحب دامت بركاتهم

الحرسرب العالمين والعلوة والسلام على سيد المرسلين - اما لعد اعمال منغرت كتاب كالمجه مفيد معهد ديما - اما لعد المحاب كولبت بالح الربيق و الول اور مرزه هي و الول مي نيات كا درلوم بنائيس - آمين يارب العالمين و على المده تما في على سيد المرسلين و على اله و المحابه و التباكه المبسين المرسلين و على اله و التباكه المبسين

۵ارزی قعده۳۲ماه 14/اکتوبر2011ء اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ ﴿12﴾

#### ييش لفظ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَخَاتَمِ

النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَزُواجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتُبَاعِهِ أَجُمَعِينَ۔

ہرمسلمان کومغفرت کی خواہش وطلب ضرور ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے مگر دنیا کے کاموں میں اسنے مصروف رہنے گئے ہیں کہ غفلت کی چا در پڑی رہنے لگی ہے۔ آج کل چاہت میہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے جائیں جن سے آخرت سنور جائے ،مغفرت کا سامان جمع ہوجائے اور ہماری شلیس سدھرجائیں۔

اِس کام کے لیے ادارہ' علم وعمل' کا ہور کے ممبران اور جامعہ عبداللہ بن عمر کے اساتذ کا کرام خصوصاً مولنا محمد طیب الباس صاحب اور مولنا محمد قاروق صاحب، اور بھائی محمد وقاص صاحب، بھائی زین العابدین صاحب، بھائی نوید جاوید صاحب کا غیر معمولی تعاون شامل رہا۔

احادیثِ مبارکہ کی اصل کتابوں کے حوالہ سے مغفرت و بخشش کے مختلف کام (اعمال) جمع کئے۔

الْآنَ تَعَالَى جمیں اس کتاب کو پڑھ کڑمل کرنے کی توفیق عطافر ماویں اور اس کتاب کو پڑھ کڑمل کرنے کی توفیق عطافر ماویں اور اس کتاب کومنظرِ عام پرلانے کے لیے جن مخلص احباب نے کوشش کی اللہ تعالی انہیں بھی جزائے خیر عطافر ماویں۔ آمین ثم آمین

قسارئیس کسرام سے دُعاکی التجاء ہے کہ جملہ مرتبین اوراس کتاب کی نشروا شاعت کا ذریعہ بننے والے تمام حضرات اور جامعہ عبداللہ بن عمر کے سرپرست

اوررئیس اوراساتذہ کرام وطلبہ کرام ،عملہ جامعہ اوراس کتاب کو پڑھنے والے تمام احباب (اور پوری امتِ مسلمہ) کی اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب مغفرت فرماویس آمین۔ اُلے حَد مُدُ لِلَّهِ طباعت کے اسباب میں اللہ تعالی نے خزا نہ غیب سے مدد

التحت من لِلهِ طباعث على المساب بن الله تعالى عظر الله عيب عظمه فرمائی ،اورابن مقبول صاحب کوذر بعد بنادیا۔

الله تعالى جل شانه إس كاوش كومخض اپنی خصوصی رحت سے مقبول ومنظور فر مالیس آمین۔ إس كتاب كى ترتیب

اِس کتاب کی تر تیب فقهی اعتبار سے رکھی ہے تا کہ عنوانات کے کسی موضوع کوڈھونڈنا، پڑھنا، سنانا، پڑھانا آسان ہوجائے۔

اِس کتاب کی ضرورت

اِس کتاب کی افادیت اتنی ہے کہ یہ ہرگھر کی نہیں بلکہ ہر مسلمان مردوعورت کی ضرورت ہے۔ زیادہ اس کتاب کو پڑھا جائے ، پھیلا یا جائے ، مل کیا جائے ، آگے بتایا جائے اور بخشش کے لیے نسخ الصلے کئے جائیں۔ کیا خبر؟ کسی کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دینے سے اس کی زندگی بدل جائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوجائے۔ اس کتاب کو گھر کی الی نمایاں جگہ پردکھا جائے کہ آنے والے مہمان بھی اسے دیکھ کراٹھا ئیں اورورق گردانی کرتے کرتے انہیں بھی پیند آجائے اوروہ بھی اپنی زندگیوں کو بدل لیں اور عمل شروع کردیں۔

اِس کتاب میں اعمالِ مغفرت تو بہت سے ہیں کیکن سات چیزیں خاص طور پر شامل کی گئی ہیں: د میں تا متعانب نے بہر بہت

(1) توبه سے متعلق پانچ اہم واقعات۔

اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ (14)

(2) تہجد کی خاص فضیلت کا ایک مضمون ہے۔ یقیناً تہجد کی نماز بخشش کا اہم ذریعہ ہے۔ (3) ستر (70) کلماتِ استغفار (مغفرت) بھی لکھ دیئے گئے ہیں تا کہ ہم بصورتِ دُعاا پنے پیارے خالق وما لک سے باتیں کرتے ہوئے اپنی بخشش کرواسکیں۔ (4) فضائلِ درود شریف اور درود شریف پڑھنے پروا قعاتِ مغفرت۔

(5) غیبت سے متعلق اہم مضمون بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے کیوں کہ غیبت ایک سنگین جرم ہے اور ہماری بخشش میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نیزیہ کہ غیبت سے متعلق چند ضروری مسائل بھی شامل کر دیئے گئے ہیں ،اسی طرح غیبت سے متعلق اقوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی جمع کر دیئے گئے۔

(6) خالی صفحات کوالحمدللہ قیمتی مضامین کے چوکھٹوں سے مزین کردیا گیا ہے۔

(7) اور اِس کتاب کے آخر میں ختم نبوت پر بھی چند صفحات دیئے ہیں جو بہت اہم ہیں قادیا نیوں کی سما زشوں سے ہوشیارر ہے!

اِس دور میں قادیا نیوں کی سازشوں سے بچنااور مسلمانوں کو بچاناا پی آخرت کے لئے بہت بڑاذ خیرہ ہے۔ شاید ہم لوگ ہے جھ بیٹے ہیں کہ تم نبوت کا صرف عقیدہ رکھ لیناہی کافی ہے۔ یا در کھئے کہ تم نبوت کا جس طرح عقیدہ رکھناایمان کے لئے ضروری ہے اِس طرح مسلمانوں میں اِس عقیدہ کو باقی رکھنے (شخفط) کے لئے محنت ، کوشش اور توجہ سے تم نبوت کے کام میں اپنی حیثیت کے مطابق جڑنا، کام کرنا، تعاون کرنااور قادیا نیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرناوفت کی اہم ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ قادیا نی اور ہم ایٹ جھوٹے نبی کے لئے وقت ، مال ، محنت ، آمدن ، کوشش ، سب بچھ لگا کیں اور ہم ایٹ سے اور پیارے نبی ہے گئے گئے نہ کریں تو یہ بہت بڑی غلطی اور کمزوری ہے۔ اس سے سے اور کمزوری ہے۔ ایس سے بی اور کمزوری ہے۔ ایس سے بی مطلبی اور کمزوری ہے۔ ایک سے سے اور پیارے نبی ہے گئے کے مذکریں تو یہ بہت بڑی غلطی اور کمزوری ہے۔

اعمال مغفرت ( يل ) \_\_\_\_\_\_ (15)

# توبه كي حقيقت

توبہ کے معنیٰ رجوع کرنے اور ابعد سے قُر ب کی طرف لوٹ آنے کے ہیں مراس کے لیے بھی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ہے۔ ابتداء توبہ ہے کہ قلب پرنور معرفت کی شعاعیں بھیل جائیں اور دل کواس مضمون کی پوری آگا ہی حاصل ہوجائے کہ گناہ ہم قاتل اور تباہ کردینے والی چیز ہے، اور پھر خوف اور ندامت پیدا ہوکر گناہ کی تلافی کرنے کی بچی اور خالص رغبت آئی پیدا ہوجائے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کوفور اُ چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے اور پر ہیز کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہوسکے گذشتہ گنا ہوں وکوتا ہیوں کا تدارک (ازالہ) کرے۔ جب ماضی حال اور ستقبل تیوں زمانوں کے متعلق تو بہ کا پیشرہ پیدا ہوجائے کرے۔ گاتو گو یا تو بہ کا یہ شرہ کی انتہا ہے۔

توبہ ہر شخص پرواجب ہے کیوں کہ حق تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے:

تُوبُوۤااِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ ثُوبُوۤالِي اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ ''اے ایمان والو! تم سب توبہ کروتا کہ فلاح پاؤ'۔ [سورۃ النور: 31] چوں کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گنا ہوں کو اُخروی زندگی کے لیے سمِ قاتل اور مہلک سمجھے اوران کے چھوڑنے کاعزم کرے، اورا تنامضمون ایمان کاجزو ہے اس لیے ہر مؤمن پراس کا واجب اور ضروری ہونا ظاہر ہے۔ دیکھتے! اگرگوئی آدمی الیی خوراک کھالے جس کے ذریعہ سے قوی خطرہ ہوکہ آنکھ میں موتیا اتر آئے گا اور بینائی ختم ہو

جائے گی توالی حالت میں وہ انسان مارامارا پھرے گا کہ کوئی معالج مل جائے تا کہ بینائی ضائع ہونے سے فئی جائے۔معالج کے مل جانے پروہ قطعاً دیزہیں کرے گا، ہزار کام چھوڑ کربھی بینائی کے لیے علاج شروع کردے گا اور آئندہ کے لیے ان سب چیزوں سے پر ہیز کرے گا جو بینائی کوضائع کرسکتی ہیں، یہی حال تو ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ...

"جونوبنهیں کرتا یعنی توبه میں تاخیر کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی"۔

[طبراني كبير:2476،مسند احمد:19264]

اس کیے ضروری ہے کہ تو بہ کے لیے بہت جلدقدم اُٹھانا چاہیے کیوں کہ ملک الموت اچا تک سامنے آتا ہے اور زندگی کے ختم ہونے کی پریشان کن خبر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کی ایک گھڑی باقی رہتی ہے، مرنے والا وقت کے بڑھنے کی التجا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ ایک سانس بھی نہیں بڑھ سکتا، اس لیے تو بہ میں جلدی کرنی چاہیے کیوں کہ گنا ہوں سے اعمال صالحہ کی روشنی چھپ جاتی ہے اور دل پرتار کی کے چاہیے کیوں کہ گنا ہوں سے اعمال صالحہ کی روشنی چھپ جاتی ہے اور دل پرتار کی کے پردے چھا جاتے ہیں، جس طرح دنیا میں کوئی بادشاہ میلے کچلے اور گندے کپڑے کو پہند نہیں کرتا ہوں اللہ تعالی بھی اس سیاہ ، سخت اور پھر دل کو پہند نہیں کرتا جو گنا ہوں اور بدعتوں کے ذریعہ سے میلا اور گندہ ہوچکا ہے۔

کپڑاگرم پانی اور بھٹی پرصاف ہوتا ہے دل کوآنسوؤں اور توبہ کے پانی اور ندامت کی آگر سے دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ جس طرح کپڑادھونے اور صاف تقرا ہونے کے بعد پیند کیا جاتا ہے اسی طرح دل بھی جب حسرت، ندامت کی آگ اور آنسوؤں سے صاف ہوجائے تو قرب خدانصیب ہوتا ہے۔ ندامت کے آنسو بڑے

عمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \$17

فیمتی موتی ہیں۔ جب آنکھوں سے کرنے لگتے ہیں تو گنا ہوں کی گرہ گھل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبر وغضب کی آگٹھنڈی ہوجاتی ہے۔

الله تعالی کاارشادہے کہ...

" اگربندہ زمین کو مجرد ہے گنا ہوں سے پھراس نے میر ہے ساتھ کسی چیز

کوشر یک نہ گھہرایا ہوتو میں (توبہ کرنے پر) معاف کردیتا ہوں اُن تمام

گنا ہوں کو جس سے زمین بھرگئ "۔ [مسند بزاد: 3998]

اللہ تعالیٰ کا دستِ کرم ہراس شخص کے لیے کھلا ہے جس نے دن کو گناہ کیا اور

رات کے آنے سے پہلے توبہ کرلی اور جس نے رات کو گناہ کیا سورج نکلنے سے پہلے توبہ

کرلی تو حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے، یوں تو تمام گنا ہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔

ہے مگر کہیرہ گنا ہوں سے توبہ کرنا تو نہا بیت ہی ضروری ہے۔

حضرت على كرم الله وجهة فرمات بين كه توبه مين چه چيزين هوني چا تهئين:

- (1)......گزشته گناهول برندامت وشرمندگی هو\_
- (2) .....عقوق الله جوره كئ مول وه اداكر \_\_
- (3).....کسی سے ظلماً مال چھینا ہووہ واپس کر ہے۔
  - (4) ....كسى كو تكليف يبنجائي مومعافي ما نگه\_
  - (5)......آئنده گناه نه کرنے کا پختة اراده کرے۔
- (6) ....... جس طرح اپنے آپ کو گنا ہوں کی زندگی میں دیکھا ہے اب ایبابد لے کہ اپنے آپ کو گنا ہوں کی زندگی میں دیکھا ہے اب ایبابد لے کہ اپنے آپ کوئیکیوں میں بھی دیکھے۔

حضرت مولنا مفتی محمد شفع صاحب د حسمه المله تعالیٰ نے بھی اپنی تغییر "معارف القرآن" جلد سوم صفحہ 348 پر "بھیل توبہ" کے متعلق بیوضاحت کی ہے کہ تعمیل توبہ کے لیے جس طرح بیضروری کہ گذشتہ گناہ پرندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کو درست رکھ ،اس گناہ کے پاس منہ جائے اسی طرح بیہ بھی ضروری ہے کہ جونمازیں یاروزے غفلت سے ترک ہوگئے ہیں ان کی قضا کرے ، جوز کو ق نہیں دی گئی وہ اب ادا کرے قربانی ،صدقتہ الفطر کے واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے ان کوادا کرے ۔ جج فرض ہونے کے باوجودادا منہیں کیا تو اب ادا کرے اور خود نہ کر سکے تو جج بدل کرائے اورا گراہی سامنے جج بدل اور دوسری قضاؤں کا موقع پورانہ ملے تو وصیت کرے ۔ اس کے وارث اس کے ذمہ عائد شدہ واجبات کا فدید یا جج بدل کا انتظام کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح کمل کے لیے صرف آئندہ کا ممل درست کر لینا کافی نہیں پچھلے فرائض وواجبات کوادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں اگر کسی کا مال نا جائز طور پرلیا ہے تواس کووا پس کرے یااس سے معاف کرائے اور کرائے۔ اگر کسی کو ہاتھ یازبان سے تکلیف پہنچائی ہے تواس سے معاف کرائے اور اگراس سے معاف کرانا اختیار میں نہ ہومثلا وہ مرجائے یا ایسی جگہ چلاجائے جس کا اگراس سے معاف کرانا اختیار میں نہ ہومثلا وہ مرجائے یا ایسی جگہ چلاجائے جس کا منفرت کرتے رہنے کا الترام کرے۔ اس سے امید ہے کہ صاحب حق راضی ہوجائے گا اور پیخض سبکدوش ہوجائے گا۔



اعمال مغفرت (مل) \_\_\_\_\_\_\_ (19)

## گناہ گاروں کی توبہ کے چندوا قعات

#### 1- چورسے قطب بنے

حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی کی ابتدائی زندگی نهایت ہی بھیا تک تھی ۔ آپ ایک زبر دست ڈاکواور را ہزن شے۔ رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے حضرت فضیل سے لوگ بہت خوف کھاتے تھے۔ لوگ خوف سے شاہر اہوں پر زیادہ تر قافلوں کی صورت میں گزرتے تھے تا کہ فضیل کے ہاتھوں نہ لئے جائیں۔ قافلوں کی صورت میں گزرتے تھے تا کہ فضیل کے ہاتھوں نہ لئے جائیں۔ ایک دفعہ آپ ایک مکان کی دیوار پھلانگنا چاہتے تھے کہ سی قاری کی آواز کا نوں میں آئی جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہاتھا۔ حضرت فضیل نے جب بیآ یہ شریفہ تن لیڈیئن المنو اائ تنځ شع قُلُو بُھُم لِذِ نُحِو اللهِ ٥ الکہ یَانِ لِلَّذِیْنَ المَنُو اَانُ تَخْشَعَ قُلُو بُھُم لِذِ نُحِو اللهِ ٥ دل لرز حائیں'۔ "کہا ابھی وقت نہیں آ ماایمان والوں کو کہ خدا کے ذکر سے ان کے دل لرز حائیں'۔

[سورة الحديد: 16]

بس بیآیت سنتے ہی ان کے دل کی دنیابدل گئی۔قرآن کی آیت نے ان کی جاہلانہ زندگی میں ایک غیر معمولی انقلاب ہر پاکر دیا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گنا ہوں کی زندگی سے تائب ہوگئے ، جوہاتھ بے گنا ہوں کا گلہ کا لینے کے لیے اُٹھتے متے وہی ہاتھ اب دُعا کے لیے اُٹھنے گئے۔ اور جونگا ہیں لوٹ مار کے لیے قافلوں کی تلاش میں رہتی تھیں وہ رحمتِ باری کا انظار کرنے لگیں۔ ابھی بیتو بہ ہی کر رہے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر آپ نے چندلوگوں کی آواز سنی جوادھرسے گزرنا چاہتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرف سے تہیں جانا چاہیے کیوں کہ میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس طرف سے تہیں جانا چاہیے کیوں کہ

یہاں فضیل کے ہاتھوں لئے جانے کا ڈر ہے۔ جب فضیل نے یہ بات کی توان اوگوں کے پاس آئے اوران سے فرمایا کہ فضیل نے خدا کے حضور میں سیچ دل سے تو بہ کرلی ہے۔ اس لیے آپ بلاخوف وخطرگز رجا کیں اور فضیل میراہی نام ہے اور خدا نے میرے دل کی سیابی کونو ر ہدایت سے منور کر دیا ہے۔ پھر تو فضیل کی بیحالت تھی کہ تو بہ کر لینے کے بعد آپ کا معمول ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کے پاس جاتے جنہیں لوٹ پھے تھان کا سامان واپس کرتے اوران سے معافی بھی ما نگتے ،اسی سلسلہ میں ایک دن وہ ایک یہودی کے پاس گئے واران سے معافی و سیخ سے انکار کر دیا۔ یہودی بولا کہ معافی و سیخ سے انکار کر دیا۔ یہودی بولا کہ معافی دو۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزویک بیر سودا گراں نہ تھا چناں چہ وہ ریت اٹھا نے میں مصروف ہوگئے ۔ خالص تو بہ کے خذبات نے رحمتِ اللی کو جوش دلا یا اور عناصر پر قدرت رکھنے والے اس جی و تیوم نے ہوا کو تکم دیا کہ فضیل کی مدد کرو۔ ہوا نے مرسلیم تم کیا اور وہ ریت کا ٹیلہ د کیلئے بی دیکھتے ہی و کھتے یہودی کے کھیت میں سے اڑا دیا گیا۔ اور کھیت بالکل صاف ہوگیا۔ یہودی اس کر شمہ کہ قدرت کو دکھ کے کوفنیل کے رب کی قدرت کا ملہ برائیان لائے بغیر نہ دوسکا۔

غیرض یہ کہ یہی ڈاکود فضیل' سرتاج اولیاء ہوئے، یہی وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق کہاجا تاہے کہ چورسے قطب ہے۔

توبدایک صابن ہے جس طرح صابن لگانے سے کپڑے اُ جلے ہوجاتے ہیں اور کھر آتے ہیں اس طرح توبہ کرنے سے انسان گنا ہوں سے پاک صاف ہوجا تا ہے چاہے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ 

# 2۔ ایک مالدار شخص کی توبہ

منقول ہے کہ مالک بن دینارر حمد اللہ تعالی ایک روز بھرہ کی گلیوں میں پھر
رہے تھے کہ ایک کینر کونہا بیت جاہ وجلال اور حشم وخدم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ آپ
نے اسے آواز دے کر پوچھا۔ کیا تیرامالک تجھے بیچنا ہے؟ اس نے کہا شخ کیا کہتے ہو
ذرا پھر تو کہو۔ مالک رحمہ اللہ تعالی نے کہا تیرامالک تجھے بیچنا ہے یانہیں؟ اس نے کہا
بالفرض اگر فروخت بھی کر ہے تو کیا تجھ جسیامفلس خرید لے گا؟ کہا: ہاں! تو کیا چیز ہے
میں تو تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ من کر ہنس پڑی اور خادموں کو کہا کہ اس شخص
میں تو تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ من کر ہنس پڑی اور خادموں کو کہا کہ اس شخص
میں تو تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ من کر ہنس پڑی اور اس سے
کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ۔ خادم لے آیاوہ اپنے مالک کے پاس گئی اور اس سے
سارا قصہ بیان کیا۔ وہ من کر ہے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں۔ یہ کہہ کر
مالک بن وینارر حمہ اللہ تعالی کو اپنے پاس بلایا۔ ویکھتے ہی اس کے دل میں رُعب سا
مالک بن وینارر حمہ اللہ تعالی کو اپنے پاس بلایا۔ ویکھتے ہی اس کے دل میں رُعب سا

اس نے کہا آپ اس کی قیمت لگا کیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا اس کی قیمت کھور کی دوسٹری گھلیاں ہیں۔ بیس کرسب ہنس پڑے اور پوچھنے گئے کہ بیہ قیمت آپ نے کیوں کر تجویز فرمائی؟ کہا کہ اس میں بہت سے عیب ہیں چناں چہ عیب دار چیز کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے عیبوں کی تفصیل پوچھی تو شخ بولے: سنو! جب بی عطر نہیں لگاتی تو اس میں بد ہوآ نے لگتی ہے، جو منہ صاف نہ کر بے تو منہ گندہ ہوجا تا ہے اور ہوآ نے لگتی ہے، اور جو کھی نہ کر سے اور جو اس کی عمر زیادہ ہوگئ پڑجاتی ہیں، اور جو اس کی عمر زیادہ ہوگئ تو ہوگئ و ہوگئ میں ہوکر کسی کام کی بھی نہیں رہے گی۔ چیش اُسے آتا ہے، پیشاب یا خانہ ہی کرتی تو تو ہوگئ تو ہوگئ کے دیش اُسے آتا ہے، پیشاب یا خانہ ہی کرتی تو ہوگئ

ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے بیآ لودہ ہے، ہرشم کی کدورتیں اور رخی وغم اسے پیش آت رہتے ہیں بیتواس کے ظاہری عیب ہیں۔ اب باطنی عیب سنو! خودغرض اتنی ہے کہتم سے جو محبت ہے وہ غرض کے ساتھ ہے، بیو فاکر نے والی نہیں اور اس کی دوسی پی نہیں۔ تمہارے بعد تمہارے جائیں سے ایسی ہی ال جائے گی جیسا کہ اب تم سے لمی ہوئی ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے اس ہوئی ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوئی اور وہ سب باتوں میں اس سے فاکن ہے۔ کا فور، زعفر ان، مشک، جواہر اور نورسے اس کی پیدائش ہے، اور اگر سی کھاری ہے۔ کا فور، زعفر ان، مشک، جواہر اور نورش سے تو وہ شیریں اور خوش ذا کقہ ہوجائے، جو کسی بائی میں اس کا لعاب دبمن گرا دیا جائے تو وہ شیریں اور خوش ذا کقہ ہوجائے، جو کسی مردہ کو اپنا کلام سناوے تو وہ بھی بول اٹھے، اور جواس کی ایک کلائی سورج کے سامنے فاہر ہوجائے اور جو وہ پیش کی وزیورسے آراستہ ہو کر دنیا میں آجائے تو تم ہان معطر ومزین ہوجائے۔ وہ پیش کی بیان معطر ومزین ہوجائے۔ اور خوش کی زعفر ان کے باغوں اور بیا قوت ومرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے۔ اور طرح طرح کے آرام وآسائش میں وہ رہی ہے، شنیم کے پانی سے غذادی گئی ہے، مشک زعفر ان کے باغوں اور بیا قوت ومرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے۔ اور طرح طرح کے آرام وآسائش میں وہ رہی ہے، شیم کے پانی سے غذادی گئی ہے، اور طرح طرح کے آرام وآسائش میں وہ رہی ہے، شیم کے پانی سے غذادی گئی ہے، اور طرح طرح کے آرام وآسائش میں وہ رہی ہے، شیم کے پانی سے غذادی گئی ہے، اسے عہد کی پوری ہے، دوسی کو فیصانے والی ہے۔

(ب تم بتاؤکدان میں کون سی خرید نے کے لائق ہے؟ کہا کہ جس کی آپ نے مدح وثناء کی ہے۔ یہ مستحق ہے کہ اس کوخر بدا جائے اوراس میں پچھ بھی صرف نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ جناب فرمایئے! تو اس کی قیمت کیا ہے؟ شخ نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ شخ نے فرمایا اس کی قیمت سے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے جملہ امور سے فارغ ہوجا واور نہایت اخلاص کے ساتھ دور کعت نماز پڑھواوراس کی قیمت سے کہ کھانا جب تمہار بے اخلاص کے ساتھ دور کعت نماز پڑھواوراس کی قیمت سے کہ کھانا جب تمہار ہے

ائمال مغفرت (يلل) \_\_\_\_\_\_\_ \$23}

سامنے چناجائے تواس وقت کسی بھو کے کوخالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا کرواوراس کی قیمت ہے ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہوتواسے اٹھا کرراستہ سے پرے بھینک دیا کرواوراس کی قیمت ہے کہ اپنی عمر کوئنگ دستی اور فقر وفاقہ اور بقد رضر ورت سامان پراکتفا کرنے میں گزار دواوراس مکار دنیا سے اپنی فقر وفاقہ اور بقد رضر ورت سامان پراکتفا کرنے میں گزار دواوراس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کردواور حص سے کنارہ کش ہوکر قناعت کی دولت کو اختیار کرلو۔ بھراس کا ثمرہ ہے ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہوجاؤ گے اور جنت میں جوآ رام وراحت کا مخزن ہے بیش اڑاؤ گے۔

اس شخص نے سن کرکہا کہ اے کنیز! سنتی ہوش کیا فرماتے ہیں۔ پچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا پچ کہتے ہیں اور خیرخواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہاا گریہی بات ہوتو میں نے بچھے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد بچھے دی اور غلاموں سے کہا کہتم کو بھی آزاد کیا اور فلاں فلاں زمین تبہارے نام کردی۔ یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں دیا۔ چناں چہ دروازہ پرایک بہت موٹا کپڑا پڑا تھا اس کو جینے لیا اور تمام پوشا کے فاخرانہ اتار کراسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کرکہا کہ تبہارے بعد میرا کون ہے؟ چناں چہ اس نے بھی اپنالباس سب بھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا بہن لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوگئی۔

مالک بن دیناررحمہ اللہ تعالیٰ نے بیر حال دیکھ کران کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر باد کہہ کررخصت ہوئے۔ ادھریہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگئے اور عبادت ہی میں جان دے دی۔

رَحَمِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمَارَحُمَةً وَّاسِعَةً

## 3۔ ڈاکوؤں کی توبہ

ایک لئیرے گردی ڈاکو سے منقول ہے وہ کہتاہے کہ ایک بارہم ڈاکہ اور
لوٹ مار کے ارادہ سے چل کر ایک ایسے مقام پر پہنچ جہاں تین کجور کے درخت تھے۔
میں اور میرے ساتھی ان درختوں تلے بیٹے گئے ، ان تین درختوں میں سے ایک میں پھل نہ
تھا۔ ایک چڑیا ایک کجور میں سے جس میں کجور گئے تھے کجورتو ڈکر اس درخت پر جس
میں کجورنہ تھے لے جاتی تھی۔ دس باراس نے ایسا کیا اور میں یہ ماجرا دیکھ رہاتھا،
میرے دل میں خیال گزرا کہ چل کر دیکھوں۔ جب درخت پر چڑھا تو اس کے سرے
میرے دل میں دیال گزرا کہ چل کر دیکھوں۔ جب درخت پر چڑھا تو اس کے سرے
پرایک سانپ تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور چڑیا وہ کجور لاکر اس کے منہ میں دیتی تھی۔
یدد کھے کر میں رونے لگا اور کہا اے مالک! یہ وہ سانپ ہے جس کے تل کا تیرے رب
نے حکم کیا ہے۔ جب تونے اسے اندھا کیا تو اس کے رزق کے واسطے چڑیا کو معین
کیا جو اس کی خوراک کہم پہنچا تی ہے۔ اور میں تیرابندہ تیری وحدا نیت کا اقر ارکرتا

اس وقت میرے دل میں بیالقا ہوا کہ اے خض! میرا دروازہ تو بہ کے واسطے کھلا ہوا ہے۔ چنال چہ میں نے اپنی تلوار تو ڑوالی اور سرپرخاک ڈالتے ہوئے اور چلاتے ہوئے دوڑا، ایک ہا تف (آواز دینے والے) کو کہتے ہوئے دوڑا، ایک ہا تف (آواز دینے والے) کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے تیری تو بہ بھی قبول کی۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا انہوں نے کہا تھے کیا ہوگیا تو نے ہمیں ڈرادیا؟ میں نے سارا قصہ ان لوگوں سے کہ سنایا۔ فصہ سنتے ہی انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں تو ٹریں اور کپڑے اُتار پھینے۔ اور مکہ معظمہ کے قصد سے احرام باندھا اور تین دن جنگل میں چلتے رہے۔ پھرایک بستی اور مکہ معظمہ کے قصد سے احرام باندھا اور تین دن جنگل میں جلتے رہے۔ پھرایک بستی

میں داخل ہوئے اور ایک اندھی بڑھیا پرگزر ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے سوال کیا کہتم میں فلاں گردی تو نہیں ہے؟ لیعنی میرانام لیا ہم نے کہا'' ہے'۔

کہنے لگی کہ میرالڑ کا مرگیا ہے اس نے بیہ کپڑے چھوڑے ہیں، میں نے تین رات مسلسل خواب میں ویکھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم فر مارہے ہیں کہ یہ کپڑے فلال کر دی کودے دو۔

راوی کہتاہے کہ میں نے وہ کپڑے لے لئے اور میں نے اور میرے ہمراہیوں نے پہنے پھر چل کر مکم معظمہ پہنچے۔

### 4۔ ایک خوب صورت عورت کی توبہ

بعض اکابرین سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ کسی قوم نے حسن وجمال کی پیکرایک خوب صورت عورت کو تھم دیا کہ وہ ربعی ابن خیثم کو چھیڑے شایدوہ فتنہ میں پڑجا ئیں اوراس شغل کی ہزار درہم اُجرت تھہرائی۔اس نے حتی المقد ورعمہ ولباس اور زیور سے آراستہ ہوکر نہایت عمہ خوشبولگائی۔ جب حضرت ربعی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کر مسجد سے فکے تو وہ کھے منہ آپ کے پاس آگئی۔

آپائے دیکھ کر گھبرائے ،حضرت ربعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس وقت تیراکیا حال ہوگا جب کہ بچھ پر بخار نازل ہوا ور تیرارنگ متغیر ہوجائے اور تیری رونق ارجائے ،یا تجھ پر ملک الموت نازل ہوکر تیری رگ جان کا دوالیں ،یا تجھ سے منکر ونکیر سوال کریں؟ یہ سنتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہوکر گر پڑی۔

راوی کہتے ہیں کوشم ہے اللہ تعالیٰ کی جب اسے افاقہ ہوا تو الیی عبادت گزار بن گئی کہ جس دن وہ فوت ہوئی جلے ہوئے درخت کی طرح خشک وسیاہ تھی۔ 

## 5۔ ایک گناہ گار کی توبہ

منقول ہے کہ حضرت موئی التی کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل میں دوسری مرتبہ قبط واقع ہوا تو لوگوں نے جمع ہوکر حضرت موئی التی ہے عرض کیا کہا ہے اللہ کے نبی! اللہ سے دُعا سیجئے کہ ہم پر بارش برساوے۔ آپ ان کے ہمراہ جنگل کو چلے وہ ستر ہزار آ دمی سے بلکہ اس سے زیادہ۔ آپ نے دعا فرمائی کہ 'الہی! ہم پر بارش نازل فرما اور اپنی رحمت ہم پر پھیلا دے اور دودھ پینے والے بچوں اور چرنے والے جانوروں اور نمازی بوڑھوں کے طفیل ہم پر حم فرما'' ، مگر آسان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آ فقاب پہلے سے بھی زیادہ گرم ہوگیا۔ آپ نے اس وقت عرض کیا کہ 'الہی! اگر میری وجا ہت آپ کے سامنے گھٹ گئی ہے تو حضرت نبی اُمی محمسلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہ وسلم کے وسیلہ سے التجاکر تا ہوں جنہیں آخر زمانہ میں آپ مبعوث فرمائیں گے کہ ہم پر بارش برسائی جائے''۔

وحی آئی کہ اے موسیٰ! تمہارار تبہ میرے نزدیک نہیں گھٹاہے اور نہ تمہاری وجاہت کم ہوئی ہے لیکن تم میں ایک بندہ ہے جو چالیس سال سے گنا ہوں کے ساتھ میرامقا بلہ کرر ہاہے۔ تم لوگوں میں منادی کردوتا کہ وہ شخص تم میں سے نکل جائے اسی کے سبب میں نے بارش روک لی ہے۔

حضرت موسی الطبیخ نے عرض کیا'' الہی! میں عبدضعیف اپنی کمزور آواز سے
ان کو کیوں کر مطلع کرسکوں گا، حالاں کہ کم وبیش ستر ہزار آ دمی ہیں' ہے کم ہوا کہ تم آواز دوہم
پہنچادیں گے، چناں چہ آپ نے کھڑے ہوکر نداکی کہ'' اے وہ گناہ گار بندے!
جوچالیس سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہاہے ہمارے درمیان

اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ (27)

سے نکل جا! کیوں کہ تیری ہی وجہ سے بارش روگ گئی ہے''۔ یہن کروہ بندہ گناہ گار کھڑا اور چاروں طرف نگاہ کر کے دیکھا تو کوئی نکٹا ہوا نظر نہ بڑا، چناں چہ بجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں ۔ ول میں سوچنے لگا کہ اگر لوگوں میں سے نکلوں توسب کے سامنے رُسوائی ہوگی اوراگران کے ساتھ کھی ہرار ہوں تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے روکے جا ئیں گے۔ اسی وقت کپڑے میں اپنامنہ چھپا کراپنے افعال پرنادم ہوا۔ اور کہنے لگا'' الی امیں نے چالیس سال تک تیری نافرمانی کی اور تو نے بچھے مہلت دی اب میں فرماں بردار بن کرآیا ہوں مجھے قبول فرما لے''۔ یہ دُعالیوری بھی نہ کرنے پایا تھا کہ ایک سفیدا ہر کا گلاڑا ظاہر ہوا اور اس تیزی سے برسا کہ گویا مشک کے دہانے کیا تھا کہ ایک سفیدا ہر کا گلاڑا ظاہر ہوا اور اس تیزی سے برسا کہ گویا مشک کے دہانے نکلا پھرکیوں کہ ہم پرآپ نے بارش نازل فرمائی''۔ ارشادہوا''اےموئی! جس کی وجہ نکلا پھرکیوں کہ ہم پرآپ نے بارش نازل فرمائی''۔ ارشادہوا''اےموئی! جس کی وجہ کے دمانہ میں اسے بانی روکا گیا تھا اب اسی کے سبب سے برسا ہے''۔ حضرت موئی الفیلا نے عرض کیا کہ'' الی ااس بندہ کو مجھد دکھا دے''۔ فرمایا: اےموئی! میں نے نافرمائی کے زمانہ میں مغفرت کا تعلق فرماں برداری کے وقت اسے کیوں کر رُسوا کروں گا''۔ (داہ جنت) مغفرت کا تعلق فرم برتا و سے بہت زیادہ ہے

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وعلی المه وسلم نے ارشا دفر مایا: رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بردی رحمت والا خدار حم کرے گا، زبین پر بسنے والی الله کی مخلوق پر تم کروتو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

[سنن ابی داؤد، جامع ترمذی] حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ جناب رسول الله

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے فرمایا: ایک بے درداور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی جواس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھو کا مار ڈالا۔ نہ تواسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑ اکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا کیں حاصل کر لیتی۔

حضرت جابررضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے جود صحیح مسلم "میں منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم نے شپ معراج میں یا خواب یا بیداری کے سی اور مکاشفہ میں اس کو دوز خ میں پہٹم خود مبتلائے عذاب دیکھا۔ بہر حال اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وظی اللہ وسلم سے اپنی قساوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے فرمایا:

یتیم کے سریر ہاتھ پھیرا کرواورمسکین کوکھانا کھلایا کرو۔ [مسندِ احمد]

بہرحال ینتم کے سرپر ہاتھ پھیرنااور سکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہیں۔ جب کسی کادل اس جذبہ سے خالی ہوتو وہ اگر بہ تکلف بھی میمل کرنے لگے توان شاء اللہ تعالی اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہوجائے گی۔



اعمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ (29)

## ایمان کا باب

شرك وكفراور حسدسے بحینے پرمغفرت

1 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

ہر جعرات اور پیرکو (اللہ تعالی کے سامنے انسان کے ) اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالی مغفرت فرمادیتے ہیں اس دن ہراس شخص کی جواللہ تعالیٰ کے سواکسی کوشریک نہ کرتا ہو، مگر وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بُغض ، دُشمنی اور کینہ ہو، حق تعالیٰ جل شانہ (ان کے بارے میں) فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ''ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ بیہ آپس میں صلح کرلیں (یعنی ان کی مغفرت کو صلح پر موقوف رکھو)''۔ [مسلم، باب النہی عن الشحناء: 6711]

شب برأت میں مشرک اور بغض رکھنے والے کے علاوہ کی مغفرت

2\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

الله تعالی جل شانه شعبان کی پندر هویں رات کواپنی مخلوق کی طرف توجه فرماتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرمادیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض وعداوت رکھنے والے کے۔

[طبراني كبير: 16972، ابن حبان، باب ما جاء في التباغض والتحاسد: 5665]

شرک، جادواور کینہ سے بچنے پرمغفرت

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

تین خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی کسی میں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ کی مغفرت فرمادیتے ہیں جس کے لیے جا ہیں: اعمال مغفرت (مركل) \_\_\_\_\_\_\_ \$30

(1) جواس حال میں مرے کے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تا ہو۔

(2) جادوگرنہ ہو کہ جادوگروں کے پیچھے پیھے پھر تا ہو۔

(3) این بھائی سے کینہ نہ رکھتا ہو۔

[الادب المفرد للبخارى،باب الشحناء: 413، طبر انى كبير: 13037،شعب الايمان للبيهقي: 6614]

## سيِّ دل سے كلمہ را صنے يرمغفرت

4۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشاد فرمايا: جو شخص اس حال ميں مرے كه كآلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كى سِچ دل سے گواہى ديتا ہوتو الله تعالى اس كى مغفرت فرما ديتے ہيں۔

[ابن ماجه ، كتاب الادب ، فصل آلا الله الاالله: 3786]

مسلمان کے بال سفید ہونے پر مغفرت

5\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

حالتِ اسلام میں کوئی مسلمان بوڑھانہیں ہوتا مگراللدرتِ العرِّ ت اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کی ایک خطامعا ف فرما دیتے ہیں۔

[ابوداؤد، کتاب التوجل، باب فی نتف الشیب: 3670] علامه ابن حبّان رحمه الله تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ رہے بھی ذکر کیا ہے کہ الله تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتے ہیں۔

[ابنِ حبان، كتاب الجنائز، فصل في اعمار هذه الامة: 3047]



اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ \$11}

## طھارت کا باب

كامل وضوا ورخشوع خضوع سے نماز پڑھنے پر مغفرت

1 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

الله تعالی نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اُنہیں اُن کے (مستحب) وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع (سجدہ) اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو الله تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائے گا اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کا اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اسے عذا ہدے۔

[ ابوداؤد ، باب في المحافظة على وقت الصلوات: 425]

2\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب مؤمن بندہ وضوکرتا ہے اور اس دور ان کلّی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دُھل جاتے ہیں۔
دُھل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دُھل جاتے ہیں۔
جب وہ چبرہ دھوتا ہے تو چبرے کے تمام گناہ دُھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کی
جڑوں سے نکل جاتے ہیں اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دُھل
جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے پنچ سے نکل جاتے ہیں، جب سرکا
مسے کرتا ہے تو سرکے گناہ دُھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں سے نکل جاتے ہیں اور
جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دُھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں کے پاؤں کے ناخنوں

عمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_\_\_ \$32

کے پنچے سے نکل جاتے ہیں، پھراس کامسجد کی طرف چل کرجانا اور نماز پڑھنااس کے لیے مزید (فضیلت کا ذریعہ ) ہوتا ہے۔

[ابن ماجه،باب ثواب الطهور: 282،نسا ئي،باب مسح الاذنين مع الرأس: 106]

دوسری روایت میں ہے اگروضو کے بعد کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی الی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کوتمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے تو یہ خض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جسیا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔

[ مسلم ، باب اسلام عمروبن عبسة 1967]

3- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو بندہ کامل وضوکرتا ہے ( یعنی ہرعضوکوا چھی طرح تین مرتبہ دھوتا ہے تو ) اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔

مسند بزّ اد ،مسندعثمان رضى الله تعالى عنه: 422

4 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوشخص اچھی طرح وضوکرتا ہے چھر دورکعت یا چار رکعت نماز پڑھتا ہے۔ (دویا چار رکعت نماز پڑھتا ہے۔ (دویا چار رکعت بیراوی کا شک ہے) ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے اورخشوع بھی قائم رکھتا ہے چھراللہ تعالی سے گنا ہوں کی معافی طلب کرتا ہے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ مسندِ احمد ، بقیة حدیث ابی الدر داء رضی اللہ تعالی عنہ: 27546

5۔ حضرت مُر ان رحمہ اللہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے یانی

منگوایا اور وضوکرنا شروع کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ (گوں تک) دھویا پھر کئی کی اور ناک صاف کیا پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے وائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسے کیا پھر دائیں تین مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسے کیا پھر دائیں پیر کو مختوں تک تین مرتبہ دھویا پھر حضرت پیر کو مختوں تک تین مرتبہ دھویا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم کو وضو کرتے و یکھا ہے اور وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم کو وضو کرتے و یکھا ہے اور وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ '' جوشخص میرے اس طریقہ کے مطابق وضو کرتا ہے پھر دور کعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں مطابق وضو کرتا ہے پھر دور کعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں التا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں'۔

علامه ابنِ شہاب رحمه الله کہتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 'مینماز کے لیے کامل ترین وضوئے'۔ [مسلم، باب صفة الوضوء و کماله: 560]

گناه گار با وضوم و کردورکعت صلوق التوبه پر مصقومغفرت

6 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا دفر مايا:

جس شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے پھروہ اچھی طرح وضوکرے اوراً ٹھ کر دور کعت نماز پڑھے پھر اللہ تعالی اسے معانی مائکے تو اللہ تعالی اسے معانی مائکے اس کے بعد آ یصلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ الہوسلم نے بیر آ یت تلاوت فرمائی:

وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُو اَفَاحِشَةً اَوُظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ الآیة [آل عمران:135]
''وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوجاتا ہے یا کوئی بُرا کام
کر کے وہ اپنے اوپرظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلدہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آجاتے ہیں پھروہ اللہ

تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرسکتا اور کرے کام پروہ اڑتے نہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں '۔ [ابو داؤد، باب فی الاستغفار: 1523] کامل وضو بر بخشش

7۔ جناب رسول اللہ تعالی علیہ وعلی الہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کوئی اچھی خصلت کسی بندہ میں ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کے تمام
اعمال کو درست فرما دیتے ہیں اور آدمی جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالی اس
کی برکت سے اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی نماز اس کے لیے
مزید (ثواب کے طور) پر باقی رہتی ہے۔

[مسند ابي يعلى: 3297 ، طبر اني اوسط: 2006، بيهقى: 4941 ، مسند بزّار: 253]

وضو کے بعد دُ عابر معے تو دووضوؤں کے درمیان کے گنا ہوں کی مغفرت 8۔ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشا دفر مایا:

جس آ دمی نے وضو کا ارادہ کیا پھراپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ماک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کامسح کیا، پھراپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر بات کے بغیر

اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اِللهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَاَشُهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

بر صفر الله وضو سے لے کرآئئدہ وضوتک اس کے گنا ہول کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ [ دار قطنی، باب تجدید الماء للمسح: 5] اعمالِ مغفرت (ملل) \_\_\_\_\_\_\_\_ (35)

9۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشا دفر مایا:
جوآ دمی وضوکر ہے جیسا کہ الله تعالی نے حکم دیا ہے اور نماز پڑھے جیسا کہ الله تعالی نے حکم دیا ہے تواس کے گزشتہ اعمال کی مغفرت کردی جائے گی۔
اورا یک روایت میں ہے کہ اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔
انسا ئی، باب ثواب من توضاء کما أمر: 140،
ابن ماجه، باب ماجاء فی ان المصلاة کفار ق 1396]

#### رات کو با وضوسونے پر مغفرت

10۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الهہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے اِن جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گاکیوں کہ جو بندہ بھی باوضورات گزارے گا تو اس کے ساتھ اس کے اندرونی کپڑے (لیعنی بنیان وغیرہ) میں ایک فرشتہ رات گرارتا ہے، رات کی جس گھڑی میں بھی وہ بندہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اُللّٰهُم اغْفِرُ لِعَبُدِکَ فَائَنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا اللّٰهُم اغْفِرُ لِعَبُدِکَ فَائَنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا اللہ! اپناس بندے کی مغفرت فرمادے کیوں کہ اس نے باوضورات گزاری ہے'۔

مغفرت کے چنداعمال

11\_ جناب رسول الله سلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمايا:
كيا ميں تنه بيں ايسے اعمال نه بتاؤں كه جن كى وجه سے الله تعالى گنا ہوں كومٹا ديتے
ہيں اور در جات بلند فرماديتے ہيں؟ صحابہ كرام رضى الله عنهم نے عرض كيا:

[طبراني ا وسط: 5087 ، ابن حبان ، باب فضل الوضوع: 1051]

اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم! ضرور بتائیے! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم! ضرور بتائیے! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی المہ وسلم نے فرمایا ''ناگواری ومشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہی حقیقی رِباط ( یعنی دین کے دشمنوں کی نگرانی کرنا) ہے۔

[مسلم ، كتاب الطهارة، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره: 369]

غسلِ جمعه گناہوں کی بخشش کا ذریعہ

12۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جعہ کے دن عسل کرنا گنا ہوں کو ہالوں کی جڑوں سے تھینچ کرنکال دیتا ہے۔
مجھہ کے دن عسل کرنا گنا ہوں کو ہالوں کی جڑوں سے تھینچ کرنکال دیتا ہے۔



#### نصیحت کی چنداهم باتیں

حضرت ابن عباس رضی الله تغالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک دن میں (سواری پر) نبی کریم بھی کے پیچے (بیٹے اہوا) تھا آپ بھی نے فرمایا: الے لڑک! میں تجھ کو چند (اہم) با تیں سکھا دول (توانہیں یا در کھ) الله تعالی کے حکموں کی حفاظت کروہ ہیں تری حفاظت کرے گا، الله تعالی کو یا دکرو (لیمنی اس کے حقوق کا خیال رکھو) تو اُس کوا پنے سامنے پائے گا اور جب سوال کرنا ہوتو الله تعالی ہی سے سوال کرنا اور جب مدد چا ہنا تو اُسی سے مدد چا ہنا اور جان کے کہ اگر ساری وُنیا اِس کے الله تعالی ہی ہے بات پراتفاق کرے کہ تھی کوفع پہنچائے تو تیمی کی تجھ کو بھی ختم کی جو تہمارے کے الله تعالی نے کھی دیا ہے، اور اگر ساری و نیا اِس بات پر اتفاق کرے کہ تھی کوفق سان نہیں پہنچاسکتی مگر وہی جو تہمارے کے الکھ کوفق سان نہیں پہنچاسکتی مگر وہی جو الله تعالی نے تیرے لئے لکھ دیا ہے، اور صحیفے خشک کر دیئے گئے۔ [تر مذی، ابو اب صفة القیامة]

## اذان کا باب

جنگل میں رہنے والے کی اذان کہنے اور نماز پڑھنے پر مغفرت

1 جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہوسلم نے ارشاد فرمایا:
جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ (بعنی جنگل) میں اذان کہہ کر نماز پڑھنے لگتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانداس سے بے حد خوش ہوتا ہے اور بطور تعجب وفخر سے فرشتوں سے فرما تاہے ' دیکھو! میرے اس بندہ کی طرف جواذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا ہے ، یہ سب میرے ڈرکی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور اس کے لیے جنت کا وا خلہ طے کر دیا۔

[ابوداؤد، كتاب الصلاة، باب الاذان في السفر: 1017]

اذان کے بعد دُعا پڑھنے پرمغفرت

2- جناب رسول الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وفت (یعنی جب وہ اذان دے کرفارغ ہوجائے) بید و عاپڑھے:

اَشُهَدُ اَنُ آلاَ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاوً بِالْاِسُلامِ اِنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاوً بِالْاِسُلامِ دِيناً وَبمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا \_

تواس کے گناہ بخش دیتے جائیں گے۔

[ابنِ ماجه ، كتاب الاذان و السنة فيه ، باب مايقال اذا اذِّن المؤذن: 713]

عمالِ مغفرت (ملا) عمالِ مغفرت (ملا)

## بلندآ وازسے اذان دینے پر مغفرت

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

بلاشبہ اللہ تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آ واز پہنچی ہے، ہر جان دارو بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کوان تمام نمازیوں کے برابراجر ماتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نمازیوں کے برابراجر ماتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نمازیوں کے اسلامانی ، کتاب الاذان ، باب رفع الصوت بالاذان : 642]



# سات قتم کے خوش نصیب لوگ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشا دفر مایا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سواکسی کا سابیہ نہ ہوگا اس دن سات آ دمیوں پر اللہ تعالیٰ اپناسا پیفر مائے گا:

(1) انصاف پہند بادشاہ (2) وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشو ونما پائی (3) اس آ دمی پرجس کا دل مسجد میں اٹکار ہے (4) وہ دوآ دمی جو اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کریں، الگ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لئے اور ملیس تو اللہ تعالیٰ کے لئے اور ملیس تو اللہ تعالیٰ کے لئے (5) وہ جس کو کوئی اعز از اور حسن والی عورت بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں (6) وہ آ دمی جو اتنا چھپا کرصد قہ کرے کہ بائیں ہاتھ تک کو خبر نہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا (7) وہ آ دمی جو اللہ تعالیٰ کو ننہائی میں یاد کرے اور اُس کی آئکھیں اُشک بار ہوں۔

[بخاری:660، سلم:1031

## نماز كاباب

جس كى آمين فرشتول كى آمين كے ساتھ الى جائے توسابقة گنا ہول كى مغفرت 1- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشا دفر مايا:

جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں)'' آمین'' کہتا ہے تواسی وقت فرشتے آسان پر'' آمین'' کہتے ہیں، اگراس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تواس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

[بخارى، باب فضل التامين: 748، مسلم، باب التسميع و التحميد: 945]

جس کی تخمید فرشتوں کی تخمید سے مل جائے تو گذشتہ گنا ہوں کی مغفرت

2\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم في ارشا وفر مايا:

جب امام (ركوع سے الحصے ہوئے) سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ كَهِ وَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَنَا لَكُمَ اللّٰهُ عَلَم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَم اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَم اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّ

اشراق کی نماز پڑھنے پرمغفرت

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو خص فجر کی نماز سے فارغ ہوکراسی جگہ بیٹھتار ہتا ہے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا پھر دور کعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

[ ابوداؤد، كتاب الصلوة، باب صلوة الضحي 1095]

## رضائے الہی کے لیے نماز پڑھی تو مغفرت

4۔ ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وعلی المہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے جب کہ بیخ درختوں سے گررہے تھے، آپ صلی الله تعالی علیہ وعلی المہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں ہاتھ میں لیس اوران کے بیخ بھی گرنے گے، تو نی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی الہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! (ابوذر کہتے ہیں) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی الله تعالی علیہ وعلی الہ وسلم! میں حاضر ہوں، آپ ضلی الله تعالی علیہ وعلی الہ وسلم مندہ جب الله تعالی کوراضی کرنے کے لیے مملی الله تعالی علیہ وعلی الہ وسلم مندہ جب الله تعالی کوراضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ بیتے اس درخت سے آس سے آس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ بیتے اس درخت سے آس درخت سے اللہ درخت سے آس درخ

تنجد پڑھنے پرمغفرت

5- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تہہیں اپنے ربّ کا قرب حاصل ہوگا، تہارے گناہ معاف ہوں گے اور تم گناہوں سے خیے رہوگے۔

[مستدرک حاکم، کتاب صلاۃ النظوع 1156]

نور : تبخیر پڑھنے پرمغفرت کےعلاوہ اور کیا کیا بر کات حاصل ہوتی ہیں اس پر تفصیلی مضمون آئندہ صفحات میں ملاحظہ سیجئے۔

عاشت کی دورکعت نماز پڑھنے پرمغفرت

6- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوچاشت کی دورکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں

اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

[ابن ماجه، باب ماجاء في صلوة الضحي 1382]

تراوت كريوهن يرمغفرت

7۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم في ارشا وفر مايا:

جورمضان کی رات میں اللہ تعالی کے وعدوں پریفین کرتے ہوئے اوراس پراجروانعام

کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے بچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

[بخارى ،كتاب الايمان ، باب تطوع قيام رمضان: 36]

بیاده آنے اور باجماعت نماز پڑھنے پرمغفرت

8- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ

جماعت کے ساتھ یامسجد میں نماز اداکر تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کومعاف فرما

ويت بي \_ [ مسلم ، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء: 341]

پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنے پرمغفرت

9۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشا وفر مايا:

پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفّارہ ہیں بیغنی ایک نماز سے دوسری نماز تک

جوصغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہوجاتے ہیں۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

'' ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ پچھ کاروبار کرتا ہے،اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان یا نچ نہریں بہدرہی ہیں، جب وہ کارخانے میں کام

کرتا ہے تواس کے بدن پرمیل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آجاتا ہے پھر جاتے ہوئے وہ ہر نہر پر شسل کرتا ہے تواس بار بار عنسل کرنے سے اس کے جسم پرمیل نہیں رہتا، یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دُعاواستغفار کرنے سے اللہ تعالی نماز سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو معاف فرماد ہے ہیں۔ [طبرانی تحبیر: 5307] مماز سے بہلے کے تمام گنا ہوں کو معاف فرماد ہے ہیں۔ [طبرانی تحبیر: 5307] بیانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز آئیدہ جمعہ تک اور رمضان کے روزے، آئیدہ رمضان کے روزے، آئیدہ رمضان

یا نچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز آئندہ جمعہ تک اور رمضان کے روزے، آئندہ رمضان تک کے گنا ہوں تک کے گنا ہوں تک کے گنا ہوں کے لیے گفارہ ہیں جب کہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گنا ہوں سے نچے۔

[مسلم، کتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس و الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان: 344]

صف میں خالی جگہ پُر کرنے پر مغفرت
11 جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ الهوسلم نے ارشا دفر مایا:
جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پُر کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

[مسند برّاد: 4232]
پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے پرمغفرت
12۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ الهوسلم نے ارشاد فرمایا:
کو اما گاتبین (فرشنے) کی آ دمی کی ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز جب الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں تم دونوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان میرے بندے سے جو گناہ ہوئے وہ میں نے معاف کردئے۔

[شعب الایمان للبیہ قی: 2695]

13۔ جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فرمایا:

(گناہ کرنے کی وجہ سے) تم جل رہے ہواور جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہوتو نمازاس کو دھودیتی ہے اور پھرتم (گناہوں سے) جلنے لگتے ہو پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہوتو بینمازاس کو دھودیتی ہے پھرتم جلنے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہو پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہوتو یہ نمازاس کو دھودیتی ہے پھرتم جلنے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہواور خوب نماز پڑھ لیتے ہوتو یہ نمازاس کو دھودیتی ہے پھرتم جلنے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہواور خوب مطلے لگتے ہواور خوب ہوتے ہوتو یہ تم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہوتو یہ اس کو دھودیتی ہے پھرتم جلنے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہواور خوب مطلے لگتے ہواور خوب جلنے لگتے ہواور خوب کے ایک مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہوتو یہ اس کو دھودیتی ہے پھرتم سوجاتے ہوتو تمہارے خلاف کوئی بات نہیں لکھی جاتی یہاں تک کرتم بیدار ہوجاؤ۔

[طبرانی صغیر و اوسط: 2314]

14۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا:
مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی خطا کیں اس کے سر پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں،
جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی خطا کیں اس سے گرجاتی ہیں اور جب وہ اپنی نماز سے
فارغ ہوتا ہے تو اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس کی خطا کیں اس سے جھڑ چکی
ہوتی ہیں۔
[طبرانی کبیر: 6138]

15۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے الله تعالی اس رکوع اور سجدہ کی جس آدمی نے الله تعالی اس رکوع اور سجدہ کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما ئیں گے اور ایک خطامعاف فرما ئیں گے۔ امسندِ احمد، حدیث المشائخ من ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ 21346]



عمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ مال مغفرت (مال)

نماز کے لیے پیدل آنے جانے پرمغفرت

16 مناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوآ دمی اس مسجد کی طرف چلے جہاں باجماعت نماز ہوتی ہوتوایک قدم اس کی ایک خطا کومٹادے گا اور دوسرے قدم پر ایک نیکی کھی جائے گی ، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔

[مسندِ احملہ: 6311]

سجده میں تین مرتبہ رَبِّ اغْفِرُ لِی کہنے پرمغفرت

17 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جس آ دمی نے سجدہ کی حالت میں تین مرتبہ رَبِّ اغْفِولِنی کہا تو وہ سجدہ سے سراٹھا نہیں یائے گا کہ اس کی مغفرت کردی جائے گی۔ [کنز العمّال: 19808]

نماز ظهر سے پہلے چارر کعت سنت پڑھنے پر مغفرت

18 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جس نے ظہر سے پہلے چارر کعات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے گنا ہوں کو معاف فرمادیں گے۔ معاف فرمادیں گے۔

نماز عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنے پر مغفرت

19 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

میری اُمت مسلسل عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتی رہے یہاں تک کہوہ زمین پراس حال میں چلے گی کہ یقیناً اس کی مغفرت کی جاچکی ہوگی۔ [طبرانی او سط: 5288]



اعمالِ مغفرت (مل) \_\_\_\_\_\_\_ ﴿45﴾

#### نمازِ أوّابين يرصف يرمغفرت

20۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم مغرب کے بعد چھر کعات پڑھتے تھا ورآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھتے تھا ورآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھے گا اس کے گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گی خواہ سمندر کی جھا گ کے برابر ہوں۔

ربابر ہوں۔

میاں بیوی ایک دوسرے کو بیدار کریں اور تہجد بردهیں تو مغفرت 21 جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشا و فر مایا:

جب خاوندرات کواپنی بیوی کواٹھائے، پھروہ دونوں نماز (تہجد) پڑھیں یا دور کعت (استحے یا انفراداً) توان دونوں کو بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرداور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

[ابوداؤد، كتاب الصلوة، باب في القيام 1114]

اورطبرانی نے الفاظِ صدیث اس طرح نقل کیے ہیں جوآ دمی رات کو بیدار ہوکر اپنی بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہور ہا ہو (اور غلبہ نیند کی وجہ سے اگروہ نہ اُٹھ سکے ) تواس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے گھر میں عبادت کے لئے کھڑے ہوکر رات کی ایک گھڑی میں اللہ عزوجل کا ذکر کرنے لگیں (یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں) تواللہ تعالی دونوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

[طبراني كبير: 3370، ابواؤد، كتاب الصلاة، باب صلاة التسبيح: 1105]



اعمالِ مغفرت (مل) \_\_\_\_\_\_ (46)

# صلوٰ ۃ الشبیح پڑھنے کا طریقہ (لار پڑھنے پرمغفرت صلوٰۃ الشبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیاہ۔

جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے اپنے چیا حضرت عباس رضی الله عنه
کویه نماز سکھائی تھی اور فر مایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ اگلے پچھلے،
فئے پرانے، چھوٹے بڑے معاف ہوجائیں گے۔اور فر مایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز
یہ نماز پڑھ لیا کرواور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک دفعہ (ضرور) پڑھ لیا کرو،اگر ہر
ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرواوراگر ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں
ایک دفعہ پڑھ لو،اگریہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔

اس نماز کے بڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت باندھے اور سُبُحانک اللّٰهُمَّ اور اَلْحَمُدُ اور سورت جب سب بڑھ چکے تورکوع سے پہلے بی پیدرہ دفعہ بیدعا بڑھے:

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ وَلَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ

پھررکوع میں جائے اور سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیْمِ کہنے کے بعدوس وفعہ پہی پڑھے، پھر رکوع سے اسٹھے اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ... رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ کے بعدوس وفعہ پہروس وفعہ پڑھے، پھر جدہ میں جائے اور سُبُحانَ رَبِّی الْاَعْلٰی کہنے کے بعد پھروس وفعہ پڑھے، پھر بجدہ سے اُٹھ کے بیٹھ کروس وفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسر اسجدہ کر ساس میں بھی وس وفعہ پڑھے، پھر بجدہ سے اَللّٰهُ اَحُبَرُ کہہ کراُٹھ کے بیٹھے اور دس وفعہ پڑھ کر وسری رکعت پڑھ کر دوسری رکعت پڑھ کے دوسری رکعت پڑھ کے اور جب دوسری رکعت بیٹے اور جب دوسری رکعت میں اَللّٰہ اَکُبَر مُ کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی کلماتِ سِبُج وس وفعہ اور جب دوسری رکعت میں اَللّٰہ اِسُرے اِسْ کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی کلماتِ سِبُج وس وفعہ اور جب دوسری رکعت میں اَللّٰہ کہو گئے ایک کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی کلماتِ سِبُج وس وفعہ

پڑھے تباکتَّحِیَّاتُ پڑھے۔اس طرح چار کعتیں پڑھے ہر رکعت میں پچھتر (75) بار کل تین سو (100) بارید عا پڑھے۔

نور : اگرکوئی اس شیخ میں وَ لَا حَول وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ کَااضَافَ بِحَی کر لے توبیہ اور بہتر ہے۔ آخری اَلتَّحِیّات میں بھی اَلتَّحِیّات سے پہلے بہی کلمات دس بار پڑھے پہر اَلتَّحِیّات پڑھے۔ وہ اوّل ا

مسجداقصیٰ میں نماز پڑھنے پرمغفرت

23 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب حضرت سليمان بن داؤد عليها السلام بيث المقدس كى تغمير سے فارغ ہوگئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیتین دعائیں مانگیں:

- (1) فیصله کی ایسی قوت عطافر ماجو حکم الہی کے موافق ہو۔
- (2) مجھے ایس سلطنت عطافر ماجومیرے سواکسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔
- (3) جوبھی بندہ اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی غرض سے حاضر ہو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح ماں سے پیدائش کے دن تھا (یعنی کوئی بھی گناہ ہاقی نہ رہے)

جناب رسول الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمایا: بهرحال پہلی دو وُعا ئیں تو حضرت سلیمان علیه السلام کی قبول کر لی گئیں اور مجھے الله تعالیٰ کی ذات عالی سے اُمید ہے کہ ان کی تیسری دعابھی قبول فرمالی گئی ہوگی۔

> [ ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس: 1398]

شبِ قدر میں عبادت کرنے پر مغفرت

24\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم

جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت) کے لیے کھڑا ہواس کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور جو شخص رمضان المبارک کاروزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے تو اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

[بخارى، كتاب الصوم ،باب من صام رمضان ايماناً واحتساباً 1768]

مغرب اورعشاء كے درمیان نماز پڑھنے پرمغفرت

25 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مغرب اورعشاء کے درمیان نماز کو لازم پکڑو کیوں کہ بید دن کھر کے گناہوں اور بہودگیوں کوصاف کردےگی۔ [کنز العمّال:19425]

مسجد بنانے اور کنوال کھودنے پرمغفرت

26 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائییں گے، اور اگر وہ اسی دن مرگیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس نے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے اگر وہ اسی دن مرگیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ [طبوانی او سط: 8711] اگر وہ اسی دن مرگیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ [طبوانی او سط: 8711] اعمالی جمعہ بجالا نے بر مغفرت

27 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا:

اعمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_\_ ﴿49﴾

جس نے جعہ کے دن عسل کیا ،خوشبولگائی اگراس کے پاس ہو، اور جواچھ کپڑے اُسے میسر تھے وہ پہنے پھروہ (نماز جعہ کے لیے) مسجد حاضر ہوااوراس (بات) کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوانہیں گیا پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آیا تو ادب اور خاموثی سے اس کی طرف متوجہ ہوکر خطبہ سنایہاں تک کہ نماز پڑھ کرفارغ ہوا، تو اس بندے کی بینماز اس جعہ اور اس سے خطبہ سنایہاں تک کہ نماز پڑھ کرفارغ ہوا، تو اس بندے کی بینماز اس جعہ اور اس سے اگلے جعہ کے درمیان کے گنا ہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ ہوجائے گی۔

طبرانی کی روایت کے آخر میں ہے کہاس بندہ کی نمازاس جمعہ اور دوسر بے جمعہ کے درمیان کی ساری خطاؤں کا کفارہ بن جائے گا جب تک کہوہ کبائر سے بچا رہے اور پیر کت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ [طبرانی کبیر:6104]

جمعہ کے دن توجہ سے خطبہ سننے پردس دن کے گنا ہوں کی مغفرت

28 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا:

جوشخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، اورخوب توجہ سے خطبہ سنتا ہے تواس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تنین دن کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا لیعنی دورانِ خطبہ ان سے کھیلتار ہا (یا چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلتار ہا خطبہ کو توجہ سے نہ سُنا) تواس نے فضول کام کیا۔ [مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل من استمع وانصت فی الخطبة 1419]

جمعہ کے دن نمازِ فجر سے پہلے بیدُ عاما نگنے پرمغفرت 29۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشا وفر مایا: عمالِ مغفرت (مل) \_\_\_\_\_\_\_ عمالِ مغفرت (ملل) \_\_\_\_\_\_

جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے تین مرتبہ پڑھے:

اَسُتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَآ اِللهَ الَّاهُو الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ تَوَاللهُ تَعَالَی اس کے گنام سندری جھاگ تواللہ تعالی اس کے گنام سندری جھاگ کے برابر مول۔

[کنز العمّان 1911]

# جمعه کے روز فجر کی نماز باجماعت پڑھنے پرمغفرت

30 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جمعہ کے روز فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے کوئی نماز افضل نہیں ہے اور بیمبرا گمان ہے کہ جو آ دمی فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا اس کی لازمی طور پر مغفرت کر دی جائے گی۔

[طبرانی کبیر:370]



#### روزه كااجروثواب

رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا: الله تعالی ارشادفر ما تا ہے کہ آدمی کا ہم مل اس کے لئے ہے اورروزہ خاص میرے لئے ہے، میں ہی اِس کا بدلہ دول گا اور روزہ ڈھال ہے اگرتم میں سے کوئی روزہ سے ہوتو نی شہر کے، نہ ہے ہودہ گوئی کرے، نہ جھڑا کرے، اگر اس کوکوئی گالی بھی دے یا جھڑا کرنے پرآ مادہ ہوجائے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہول۔ (زرقتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے! کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کومشک سے زیادہ پہندہ اور فرمایا کہ روزہ دارکودہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں: ایک افطار کے وقت جب کہ وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری خوشی قیامت کے دن ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اپنے روزے کا بدلہ دیکھے گا۔ [بحاری، کتاب الصوم: 1904، مسلم، کتاب الصیام: 1151]

# زكوة كا باب

ز کو ۃ ادا کرنے پرمغفرت

1 - قبیله بنوتمیم کا ایک شخص جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا:

اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم! میں بہت مال دار آدمی ہوں اور بھی ہوں (یعنی خوب وسعت رکھتا ہوں اور جی کھول کرخرچ کرسکتا ہوں) تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم مجھے بتا ہے! کہ میں کیا کروں اور کیسے خرچ کروں؟ تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اپنے مال کی زکوۃ نکال، کیوں کہ زکوۃ الیمی پاکی ہے جو تحقیے (گناہوں سے)
پاک کردے گی، اپنے عزیز وا قارب سے صلد رحمی کراور سائل، پڑوی اور مسکین کے حق کو پہچان (لیمنی ان پر بھی خرچ کر)۔ [مسند احمد 11945]

صدقہ خیرات کرنے پرمغفرت

2- جناب رسول الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے كعب بن مُجر ه رضى الله عنه سے فر مایا: اے كعب بن مُجر ه إنماز الله تعالى كے قرب كا ذريعه ہے اور روزه و هال ہے اور صدقه گناه كواس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگئا ہوں اور خواہشات سے ) اور صدقه گناه كواس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ كو بجھا دیتا ہے۔

نمازعیدسے پہلے صدقہ فطرادا کرنے پرمغفرت 3۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ الهوسلم نے ارشاد فرمایا: عمالِ مغفرت (مرکل) \_\_\_\_\_\_\_\_ محالِ مغفرت (مرکل) \_\_\_\_\_\_

صدقہ فطرروزہ دارکو بے کاراور فخش باتوں سے پاک کردیتا ہے (جوحالت روزہ میں اس سے سرزد ہوگئیں تھیں) اور غرباء و مساکین کے کھانے کی دعوت ہے، جس نے اس کونماز (عید) سے قبل ادا کر دیا تو بہت ہی مقبول صدقہ ہے اور جس نے اس کونماز (عید) کے بعدادا کیا تو یہ باقی صدقات کی طرح کا ایک صدقہ ہے ( یعنی ثواب میں کہا کہ کا آجاتی ہے۔

[ابوداؤد، کتاب الزکواۃ، باب زکواۃ الفطر: 1371]

تاجرول كےصدقه كرنے يرمغفرت



#### درود شریف کے افضل الفاظ

حضرت الوجُم كعب بن عُر ه رضى الله عند سے روایت ہے كہ جناب رسول الله علی ہمارے پاس تشریف لائے ،ہم نے عرض كيا: سلام بیجنے كا طریقہ تو ہم كومعلوم ہوگيا اب بيار شاوفر مائيئے كه درود كيسے بيجيں؟ آپ الله نے فر ما يا اس طرح كهو:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّٰهُمَّ مَالِ كُمَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّٰ اللهِ ابْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ ال

اعمالِ مغفرت (مل) \_\_\_\_\_\_\_ (53)

### روزه کاباب

آ داب کا خیال رکھتے ہوئے رمضان کے روز بے رکھنے پر مغفرت
1 جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہوسلم نے ارشاد فرمایا:
جس بند بے نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کی پیچان حاصل گی اور جن اُمور
کی رعایت ضروری ہے ان کی رعایت کی تو اس کے تمام گذشتہ گنا ہوں کی مغفرت کر
دی جائے گی۔
[شعب الایمان للبیھقی: 3623]

رمضان کی آخری رات میں تمام روزه داروں کی مغفرت

2- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

میری اُمت کورمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں خاص طور پردی گئ ہیں جو ان سے پہلے اُمتوں کونہیں ملی ہیں۔

- (1) روزه دار کے منہ کی بد بواللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پہندیدہ ہے۔
- (2) روزہ داروں کے لیے دریا کی محجیلیاں بھی دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کرلیں۔
- (3) روزہ دار کے لیے ہر روز جنت آ راستہ کی جاتی ہے، پھر حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں' قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں'۔
- (4) رمضان میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں اُن برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف پیغیررمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔

(5) رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کیا ہے شپ مغفرت شپ قدرہے؟ فرمایا: نہیں! بلکہ دستوریہ ہے کہ مزدور کو کا م ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ [مسندِ احمد، مسندِ ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ: 7576]

رمضان المبارك...ما ومغفرت

3۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ماوشعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا:

ا بے لوگو! تمہار بے او پرایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے (ھپ قدر) جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو (یعنی تراوی کو) تواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر بے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کوادا کر بے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ستر (70) فرض ادا کیا۔

یے مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور بیلوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔

جوشخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو وہ اس کے لیے گنا ہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی ماننداس کو بھی ثواب ملے گامگر اس روزہ دار کے ثواب سے پچھے کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ

عمال مغفرت (م<sup>ا</sup>ل) \_\_\_\_\_\_\_\_ عمال مغفرت (م<sup>ا</sup>ل) \_\_\_\_\_\_

وسلم! ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم نے فرمایا: (یہ تو اب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقو ف نہیں بلکہ) جو ایک محبور رہے افطار کرا دے یا ایک محبور کے بالیک محبور کے بیا ہے کہ بیات ہے کہ بیات کے اللہ تعالی بی تو اب مرحمت فرمادیتا ہے۔ بیا بیام ہیں نہ ہے کہ بیات کہ بیات کے بیات کہ بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کہ بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کیا کے بیات کی کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی کے بیات کے

اس کا پہلاعشرہ.......'اللہ کی رحمت' ہے۔ اور دوسراعشرہ.......'اللہ کی مغفرت' ہے۔ اور تیسراعشرہ.......''آگ سے نحات' کا ہے۔

جوفض اس مہینہ میں اپنے غلام (خادم، ماتحت) کے بوجھ کو ہلکا کردے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں، اور چار چیزوں کی اس مغفرت فرمادیتے ہیں، اور چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں اور دو چیزیں الیہ ہیں کہ جن سے تہمیں چھٹکارہ نہیں (لیعنی تم ان کے ضرورت منداور محتاج ہو):

ایسی ہیں کہ جن سے تم ہیں چھٹکارہ نہیں (لیعنی تم ان کے ضرورت منداور محتاج ہو):

ہیلی دو چیزیں جن سے تم اینے رب کوراضی کرو گے:۔

(1) کلمہ طیبہ (2) اوراستغفار کی کثرت اور دوسری دوچیزیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں وہ یہ بیں کہ (1) جنت کوطلب کرو (2) اور آگ سے پناہ ما تگو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے توحق تعالیٰ (قیامت کے دن) میرے

بو ان فارورہ دار تو پاق بلائے تو فی تعاق رفیامت سے دی اسرے حوض سے اس کوالیا پانی بلائے گاجس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے بیاس خیس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے بیاس خیس کے گئے۔



#### رمضان ميںمغفرت والے عمال

4 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

رمضان المبارک کا مہینہ میری اُمت کا مہینہ ہے، جب مسلمان نے روزہ رکھا، اس نے جھوٹ نہ بولا اور نہ کسی کی غیبت کی اور حلال رزق سے افطار کیا، اندھیری رات میں فجر اور عشاء کی نماز میں جانے کی سعی (کوشش) کرتا رہا اور اپنے باقی فرائض کی مفاظت کرتا رہا تو وہ اپنے گنا ہوں سے ایسانکل جائے گا جیسے سانپ اپنی کینچلی (جھلی) سے نکل جاتا ہے۔

[التر غیب والتو ھیب، کتاب المصوم 1494]

# رمضان کی پہلی رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت

5\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

تهمہیں خبر بھی ہے تم کو کیا چیز پیش آگئی؟ اور تین مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے یہ ارشاد فر مایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی الہ وسلم! کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ ارشاد فر مایا نہیں ۔ انہوں نے عرض کیا: کیا وشمن نے چڑھائی کر دی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے ارشاد فر مایا نہیں ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: تو پھر کیا بات پیش آئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ ما و جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ ما و مضان کی پہلی شب میں اس قبلہ کے تمام لوگوں ( یعنی مسلمانوں ) کی مغفرت فر مادیے ہیں اور اپنے دستِ مبارک سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم کے سامنے ایک شخص جموم رہا تھا اور واہ واہ کیے جارہا تھا تو نبی کر یم صلی علیہ وعلیٰ الہ وسلم کے سامنے ایک شخص جموم رہا تھا اور واہ واہ کیے جارہا تھا تو نبی کر یم صلی

الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشا وفر مایا: اے فلاں! کیاتم ہارا سینہ تنگ ہوگیا؟ وہ کہنے لگا نہیں، لیکن میں منافق کو یا د کر رہا ہوں (کہ بیہ مغفرت ان کو بھی حاصل ہو جائے گی؟) نبی صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشا دفر مایا! منافق تو کا فرہی ہیں اور کا فروں کے لیے اس فضیلت میں کوئی حصہ ہیں۔

اور کا فروں کے لیے اس فضیلت میں کوئی حصہ ہیں۔

[ابنِ خزیمہ: 1778]

روزه رکھنے اور صدقہ فطرادا کرنے والے کی مغفرت

6- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور عید کے دن عسل کر کے عیدگاہ کی طرف گیا اور رمضان المبارک کوصد قہ فطر پرختم کیا تو عیدگاہ سے اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔

کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔

رمضان میں ذکر کرنے والے کی مغفرت

7- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر مايا:

رمضان المبارك ميں الله تعالیٰ كا ذكر كرنے والا بخشا بخشا یا ہے اور الله تعالیٰ سے مانگئے والا نامرادنہیں رہتا۔

رمضان المبارك مين استغفار كرنے برمغفرت

8 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا!

جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے تمام درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینہ میں ایک بھی دروازہ بندنہیں کیا جاتا اور دوزخ کے تمام دروازے بند کردیے جاتے ہیں پورے مہینہ میں کوئی بھی دروازہ نہیں کھاتا اور سرکش

شیاطین قید کردیے جاتے ہیں۔ ہررات ایک پکارنے والا (فرشتہ) صبح تک پکارتا ہے:
اے خیر کے تلاش کرنے والے! متوجہ ہواور بشارت حاصل کراورائ برائی کے طلب گار!
بس کراور آئکھیں کھول، (اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے) ہے کوئی مغفرت چاہنے والا!
کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا! کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول
فرما کیں، ہے کوئی وُعا کرنے والا! کہ اس کی وُعا قبول کی جائے، ہے کوئی ما نگنے والا!
کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟

شوال کے چھروزے رکھنے پرمغفرت

9 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا!

جس نے ماہِ رمضان کے روزے رکھاس کے بعد شوال میں چھ(6) (نفلی) روزے رکھے تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح اس دن تھا جب مال کے پیٹے سے پیدا ہوا۔ (لیمنی کوئی گناہ باقی ندرہے گا)۔ [طبرانی اوسط: 782]

9 ذی الحجه کاروزه رکھنے سے دوسال کے گناہ معاف

10۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم سے عرفہ (یعنی 9 ذی الحجہ) کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم وہ (یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا) گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیعنی اس کی برکت سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی گندگیاں وُھل جائیں گی۔ [مسلم، کتاب الصیاح 1977]

ابنِ ماجبہ کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے عرفہ (یعنی 9 ذی الحجہ ) کے دن روز ہ رکھا تو اس کے گذشتہ

اورآ ئندہ سال کے گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔

[ابن ماجه، كتاب الصيام 1721]

دس محرم کاروزہ رکھنے پرسال بھرکے گنا ہوں کی مغفرت

11۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم سے عاشورہ (يعنی دس محرم الحرام) كے روزہ كے بارے ميں يو چھاگيا تو آپ صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم ميہ (روزہ) گزشته سال كے گناموں كا كفارہ بن جائے گا۔

[مسلم،باب استحباب صيام ثلاثة ايّام من كل شهرالز:2804]

نون: چوں کہ یہودی بھی دس محرم کے دن روزہ رکھتے تھے کہ انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ معالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وعلیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وعلیہ وعلیہ

ایک روایت میں ہے کہ 'وس محرم کاروز ہ رکھواوراس میں یہودیوں سے فرق کرو(اس طرح کہ) اس سے ایک دن پہلے (9 محرم) یا ایک دن بعد (11 محرم) کا روز ہ (بھی ساتھ) رکھو۔ [مسند احمد،مسند عبدالله بن عباس رضی الله عنها: 2154]

ہر ماہ تنین روز بے رکھنے پرمغفرت

12 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جوشخص طاقت رکھتا ہوتو وہ ہر ماہ تین روزے رکھ لیا کرے کیوں کہ ہرروز کا روزہ دس خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور بیر گنا ہوں سے ایسا صاف ستھرا کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ [طبرانی کبیر: 20582]

نورے: ویسے تو مہینے کے کوئی سے بھی تین دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے مگر افضل اسلامی ماہ کی 13،14،13 تاریخ کاروزہ ہے جن کو''ایّا م بیض'' کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ...

''جب تو مہینے میں تین دن روز ہ کھنے کا ارادہ کری تو 13،14،15 تاریخوں کاروزہ رکھ''۔ کاروزہ رکھ''۔

> بدھ، جعرات اور جمعہ کے دن روز ہ رکھنے پرمغفرت حمد میں میں اسلامیات لاس علان سلست میں

13۔ جناب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وعلىٰ اله وسلم نے ارشا وفر مایا:

جس نے بدھ، جعرات اور جعہ کے دن روزہ رکھا، پھر جعہ کے دن صدقہ کیا اپنے مال میں سے خواہ تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں تواس کے تمام گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گی یہاں تک کہوہ (گنا ہوں سے) ایسا (پاک) ہوجائے گا جیسا کہوہ اپنی مال سے پیدائش کے دن تھا۔

الطبر انہ کے دن تھا۔

[طبر انہ کبیر: 13129]

دُنیا کی زندگی کومبارک بنانے کے چار طریقے: (1) بدنی و مالی عبادات، اللہ تعالیٰ کا ذکر ، عمد ہ اَخلاق اور دوسرے نیک کام بجالانے کی طرف پوری توجہ کی جائے (2) بان تمام عبادات میں اخلاص کی روح ہو، کیوں کہ اخلاص کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا (3) چوں کہ انسان کمزورہ اورنفس و شیطان اسے نیک کام کرنے سے روکتے ہیں اوراس کے اخلاص میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہرمسلمان کوچاہئے کہ عبادات و اخلاص کی تکیل میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدو حاصل کرے ہرمسلمان کوچاہئے کہ عبادات و اخلاص کی تکیل میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدو حاصل کرے قبول نہیں کرتے ۔ ((ز گلتانِ قناعت۔ مؤلفہ: مولیٰنا محمویٰ روحانی بازی رحماللہ) قبول نہیں کرتے ۔ ((ز گلتانِ قناعت۔ مؤلفہ: مولیٰنا محمویٰ روحانی بازی رحماللہ)

### حج کاباب

بیت الله کی زیارت کرنے پر مغفرت

1\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

حضرت داؤ دعلیه السلام نے عرض کیا: اے میرے معبود! آپ کے بندوں کا آپ پر کیا حق ہے جب وہ آپ کے بندوں کا آپ پر کیا حق ہے جب وہ آپ کے گھر کی زیارت کریں؟ کیوں کہ ہر زیارت کرنے والے کا میزبان پر حق ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اے داؤد!ان کا مجھ پریہ حق ہے کہ میں دنیا میں ان کوعافیت اور سلامتی سے رکھوں اور جب آخرت میں ملوں تو ان کی مغفرت کردوں۔ [طبرانی او سط: 6216] پانچ چیزیں دیکھنے سے گنا ہوں کی مغفرت

2\_ جناب رسول صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر مايا:

پانچ طرح کاد کھناعبادت ہے:

(1) قرآن پاکود کھنا۔ (2) تعبۃ اللہ کود کھنا۔ (3) والدین کونظرِ شفقت سے دیکھنا۔ (4) آبِ زمزم کود کھنا۔ (5) عالم کے چبرے کود کھنا، اور بیسب باتیں خطاؤں کوگراتی ہیں یعنی معاف کراتی ہیں۔

[کنز العمّال: 43493]

مج...ذريعه مغفرت

3۔ جناب رسول الله صلى الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فر مایا:
بشک الله تعالی اپنے خصوصی لطف و کرم کے ساتھ اہل عرفات کی طرف متوجہ ہوتے
ہیں اورا پنے بندوں کے ذریعے ملائکہ (فرشتوں) پر فخر فر ماکرارشا دفر ماتے ہیں:

اے میرے فرشتو! میرے بندوں کو دیکھو کہ پراگندہ بال اور غبار آلودجہم کے کردور دراز کا سفر کر کے میرے دربار میں پہنچے ہیں، میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی دُعاوُں کو قبول کرلیا اور ان کی رغبت وخوا ہش کا میں سفارشی بن گیا، ان کے بدکاروں کو ان کے حسنین (نیک لوگوں) کی وجہ سے معاف کر دیا، ان کے نیک لوگوں نے جو کچھ ما نگا وہ میں نے دے دیا سوائے تاوان اور جرمانہ (سزا) کے جوان کے درمیان ہیں۔ پھر جب لوگ عرفات سے لوٹے تو سب لیک کر چلے یہاں تک کہ مزدلفہ میں آ کرتھہرے، پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

اےفرشتو! میرے بندوں کودیکھودوبارہ مجھے سے درخواست کرتے ہیں، میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کرلیا اوران کی رغبت وخواہش کا سفارشی بن گیا اوران کے بدکاروں کوان کے نیک لوگوں کی وجہ سے معاف کر دیا اور ان کے نیک لوگوں نے جو پچھا نگاوہ میں نے ان کودے دیا اوران کے تا وان اور جرمانہ جوان کے درمیان شھاس کا میں فیل لیحنی فرمدار بن گیا۔ [مسند ابی یعلیٰ: 3995]

عده طریقے سے حج کرنے پر مغفرت

4- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس نے اس طرح جج کیا کہ اس میں نہ تو کسی شہوت کی اور فخش بات کا ارتکاب کیا اور نہا تھا۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نا فر مانی کی تو وہ گنا ہوں سے ایسا پاک صاف ہوکر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔

[مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة 2404) حناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جواللہ تعالیٰ کی رضائے لیے جج کرنے کے لیے نکلاتوحق تعالیٰ جل شانہ اس کے اگلے اور چچھلے گنا ہوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں اور جن کے حق میں وہ دعا کرتا ہے اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔

[حلیہ الاولیاء 23517]

اسلام، حج اور ہجرت سے گذشتہ گنا ہوں سے مغفرت

6۔ حضرت ابوشانہ مہری رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں حاضر ہوئے وہ زار وقطار رور ہے تھے د بوار کی طرف اینا رُخ کیے ہوئے تنھےان کے صاحبز ادبے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عندانہیں سمجھانے گئے کہ اہا جان! نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے تو آپ کو برسی برسی بشارتیں دی ہیں (آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟)، بین کرانہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رُخ پھیرااور فر مایا: بھئ اسب سے افضل چیز جوہم نے آخرت کے لیے تیاری ہے وہ تو حیدورسالت کی شہادت ہے۔میری زندگی کے تین دورگز رہے ہیں: ایک دورتو وہ تھا جب کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم سے بُغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ اور کوئی شخص نہ تھا۔ اور جب کہ میری سب سے بڑی تمنا پیھی کہ سی طرح آپ صلی الله تعالی علیه وعلی البوسلم پرمیرا قابوچل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں ، بہتو میری زندگی کاسب سے بدتر دور تھا، اللہ نہ کرے اگر میں اسی حال برمرجا تا تو یقیناً دوزخی ہوتا) اس کے بعد جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈالی تو میں آ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ البوسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ لایتے ہاتھ بڑھا ہے، میں آ پ صلی الله تعالی علیه وعلیٰ اله وسلم سے بیعت کرتا ہوں۔ آ پ صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ الهوسلم نے اپناہاتھ آ کے بڑھایا تو میں نے اپناہاتھ پیچھے سیجے لیا۔ آپ نے فرمایا: اے عمر وابیہ کیا؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔فرمایا کیا شرط لگانا چاہتا ہوں۔فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہے کہ میرے تمام گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم نے فرمایا: اے عمر وا کیا تہمیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی ضلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم نے فرمایا: اے عمر وا کیا تہمیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گنا ہوں کو صاف کر دیتی ہے اور جج بھی پہلے تمام گنا ہوں کو صاف کر دیتی ہے اور جج بھی پہلے تمام گنا ہوں کو صاف کر دیتی ہے اور جج بھی پہلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔[ابنِ حزیمہ ، کتاب المناسک: 2315]

حج اورعمره كرنے سے تنگى دوراورمغفرت كاسامان

7- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

پے دَر پے ج اور عمرہ کیا کرو کیوں کہ بیر ج اور عمرہ دونوں فقراور مختاجی اور گنا ہوں کواس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سُنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کامیل کچیل دور کر دیتی ہے اور ج مبرور کا صلہ اور ثواب توبس جنت ہی ہے۔

[ترمذي، كتاب الحج عن رسول الله كه، باب ماجاء في ثواب الحج والعمرة: 738]

سفر ج میں حاجی کے ہر ہر قدم پر ایک گناہ معاف

8 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

حاجی کا اونٹ بچھلا پاؤں نہیں اٹھا تا اور اپناا گلا پاؤں نہیں رکھتا مگراس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔

الشعب الایمان للبیہ قبی ۔

[شعب الایمان للبیہ قبی : 3961]

9 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوآ دمی بیت الحرام کی نیت سے چلا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا تو وہ اونٹ اپنے پاؤں نہیں اٹھا تا اور نہیں رکھتا مگر اللہ تعالی اس سوار کے لئے ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک خطا

معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں حتی کہ جب وہ بیت اللہ تک پہنچ جائے اور بیت اللہ تک پہنچ جائے اور بیت اللہ کا طواف کر لے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے پھر بال منڈ وائے یا چھوٹے کرے تو وہ گنا ہول سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح بیا پنی مال سے پیدائش کے دن تھا، پس چاہیے کہ وہ از سرنوعمل کرے (یعنی پاک صاف ہوکر پیدائش کے دن تھا، پس چاہیے کہ وہ از سرنوعمل کرے (یعنی پاک صاف ہوکر آگیا)۔

## حج یا عمرہ کرنے والے کے استنفار کرنے پر مغفرت

10 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جج اورعمره كرنے والے اللہ تعالى كے مهمان بيں ، اگروہ اللہ تعالى سے دُعاكريں تووہ ان كى مغفرت فرمائے۔ ان كى دُعا قبول فرمائے اور اگروہ اس سے مغفرت مائكيں تووہ ان كى مغفرت فرمائے۔ [2883]

ماجیجس کے لیےمغفرت کی دُعاکرےاُس کی مغفرت

11 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

حاجی کی اور حاجی جس کے لیے بخشش کی درخواست کرتا ہے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔[مسندالبزار،مسندابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ:9726]

تلبيه (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ الخ ) ير ص يرمغفرت

12 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

نہیں جاتا کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا کوئی حاجی کا اِللهٔ اِلّا اللّهُ پڑھتے ہوئے مارس کے گنا ہوں کو لے کرڈوب جائے گا اور وہ گنا ہوں سے نکل جائے گا۔

وہ گنا ہوں سے نکل جائے گا۔

[طبر انبی او سط: 6344]

اعمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ ﴿66﴾

13۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے اس حالت میں تقااور وہ لَبیّن کی کہ رہا فقا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا تو سورج اس کے گنا ہوں کو لے کرغروب ہوگا اور وہ شخص اپنے گنا ہوں سے ایسالوٹے گا جیسا کہ اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ وہ شخص اپنے گنا ہوں سے ایسالوٹے گا جیسا کہ اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ المستدجابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہا: 14477

## عرفه کے دن تمام حاجیوں کی مغفرت

14 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا دفر مايا:

جبتم اپ گھرسے بیت اللہ کے ارادے سے نکلو، تو تمہاری اونٹنی جو بھی اپنا پاؤل رکھتی ہے اور اُٹھاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور تمہاری ایک غلطی معاف کر دیتے ہیں اور بہر حال طواف کے بعد تمہاری دور کعات کا ثواب ایسا ہے جسیا کہ اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے ایک غلام کا آزاد کرنا اور صفا اور مروہ کے در میان تمہاری سعی کرنے کا ثواب ایسا ہے جسے ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، عرف کی رات تمہارا وقوف تو اللہ تعالیٰ (اس رات) آسان دنیا کی طرف اپنی خاص بخل اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، پھر تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو! میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، بکھرے ہوئے پراگندہ بال لے کر، دور در از کا سفر کرے، میری جنت کی اُمیدر کھتے ہیں (پھر بندوں پراگندہ بال لے کر، دور در از کا سفر کرے، میری جنت کی اُمیدر کھتے ہیں (پھر بندوں کے برابر ہوں یابارش کے قطرات کی تعداد کے برابر یاسمندر کی جھاگ کی طرح ہوں تو بلاشہ میں نے تمہاری معفرت کر دی، اے میرے بندو! واپس آ جاؤ ( یعنی طواف کی بلاشہ میں نے تمہاری معفرت کر دی، اے میرے بندو! واپس آ جاؤ ( یعنی طواف کی بلاشہ میں نے تمہاری معفرت کر دی، اے میرے بندو! واپس آ جاؤ ( یعنی طواف کی بلاشہ میں نے تمہاری معفرت کر دی، اے میرے بندو! واپس آ جاؤ ( یعنی طواف کی بلاشہ میں نے تمہاری معفرت کر دی، اے میرے بندو! واپس آ جاؤ ( یعنی طواف کی

طرف ) تہاری مغفرت کی جا چی ہے اور ان کی بھی جن کی تم نے سفارش کی ہے اور بہر حال تہہارا پھروں (لیعنی شیاطین ) کو کنگریاں مارنا تو ہر کنگری کے بدلہ میں جوتم نے ماری ایک کبیرہ گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی ، کبیرہ بھی وہ جو ہلاک کر نے والا تھا اور بہر حال تہہار اقربانی کرنا تہہار درب کے پاس ذخیرہ کرلیا جا تا ہے۔ رہا سرکومونڈ نا تو ہر بال کے بدلہ میں جس کوتم نے مونڈ اہے ایک نیکی گھی جائے گی اور ایک خطا معاف کی جائے گی۔ ان سب کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف کرنا بلاشیتم اس حال میں طواف کر رہا ہو گئی ہوں تھی کی جائے گی۔ ان سب کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف کرنا بلاشیتم اس حال میں طواف تہہارے کندھوں کے درمیان رکھ کر کہتا ہے: ''دمستقبل کے لیے از سرنوعمل کر تہہارے گذشتہ گنا ہوں کی تو اللہ تعالی مغفرت فرما چکا ہے۔ [اخبار مکہ للارز قی: 514] گذشتہ گنا ہوں کی تو اللہ تعالی مغفرت فرما چکا ہے۔ [اخبار مکہ للارز قی: 514] حوم کی داست میں موت واقع ہو جائے تو مغفرت کو مکر مہ کے داست میں جائے گا بلکہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

مسجد اقصیٰ سے حج یاعمرہ کااحرام باندھنے پرمغفرت 16۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف حج یاعمرہ کا احرام باندھا تو اس کے پچھلے گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔

رالدر المنثور، سورة البقرة: 196

[ابوداؤد، كتاب المناسك، باب في المواقيت: 1479]

جے کے دوران حق تلفی سے بچنے پر مغفرت

17 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جس نے مناسکِ جج پورے کیے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے ۔ ربیعنی جج کے بعد ) تو اللہ تعالی اس کے اسکے پیچلے گنا ہوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ رکنز العّمال 11810ء

بچاس مرتبه بیت الله کاطواف کرنے پر مغفرت

18 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جس نے بیت اللہ کا بچپاس (50) مرتبہ طواف کیا تو وہ اپنے گنا ہوں سے ایسا نکل جائے گا جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا۔

[ترمذي، باب ماجاء في فضل الطواف: 794

طواف کرنے والے کی ہرقدم پرمغفرت

19 - جناب رسول التُصلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نه ارشا وفر مايا:

جس نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا وہ نہ کوئی قدم اٹھا تا ہے اور نہ ہی رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ اس سے مٹاتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سُنا کہ جس نے بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا (یعنی سنن و آ داب کی پوری رعایت کے ساتھ کیا (یعنی سنن و آ داب کی پوری رعایت کے ساتھ کیا (ایعنی سنن و آ داب کی پوری رعایت کے ساتھ کیا (ایعنی سنن و آ داب کی پوری رعایت کے ساتھ کیا آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

[ابن خزيمه ، كتاب المناسك 2545]

# چ<sub>رِ</sub> اُسوداوررُ کنِ بمانی کااستلام کرنے پرمغفرت

20 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

چرِ اسوداوررکن یمانی کا استلام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔امام ترفدی اور حاکم کے ہاں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ چراسوداوررکن یمانی گناہوں کے کفارات کا ذریعہ ہیں بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہرقدم کے بدلہ ایک گناہ معاف فرمائے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لیکھاجائے گا۔

[مسندِ احمد: 4230]

### بیت الله میں داخل ہوجانے والے کی مغفرت

21 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو بیت الله شریف میں داخل ہوگیا تو وہ نیکی کی کان میں داخل ہوگیا اور گناہ سے بخشا بخشایا نکل آیا۔

#### عرفہ کے دن کبیرہ گنا ہوں کی مغفرت

22 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

غزوہ بدر کے دن کے علاوہ شیطان کسی بھی دن اتنا ذلیل وخوار، اتنا دھتکارااور پھٹکارا ہور اور اتنا دھتکارااور پھٹکارا ہورا تنا جلا بھنا ہوانہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفہ کے دن ذلیل وخوار، روسیاہ اور جلا بھنا و کیھا جاتا ہے اور بیصرف اس لیے کہوہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو (موسلا دھار) برستے ہوئے اور بڑے بڑے گنا ہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور بیاس لعین کے لیے نا قابل برداشت ہے کیوں کہ بدر کے دن شیطان نے جرائیل بیاس لعین کے لیے نا قابل برداشت ہے کیوں کہ بدر کے دن شیطان نے جرائیل

اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_\_ ﴿70﴾

عليه السلام كود يكها كه وه ملائكه ميل پيش قدمى كررى بين جومسلمانول كى مددكواً تركيق عليه السلام كود يكها كه وه ملائكه ميل بيش قدمى كررى من السلام كالمام على المدينة المعالمة المعالمة

عرفہ کے دن اپنے کان، نگاہ اور زبان کی حفاظت رکھنے پر مغفرت 23۔ ایک نوعمراڑ کاعرفہ کے دن جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم کا ردیف تھا (یعنی آپ صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم کی سواری پر آپ کے بیچھے بیٹھا ہوا تھا) پس وہ نو جوان عور توں کو دیکھنے لگا، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے اس کوفر مایا: اے بیٹیے! بیروہ دن ہے کہ جس میں اگر آ دمی اپنے کان، اپنی نگاہ اور اپنی زبان پر قابور کھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیں گے۔

(زربیهی نے اس روایت میں اتفااضافه کیاہے:

جس شخص نے عرفہ کے دن اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی نگاہ کو محفوظ رکھا (لیعنی حرام چیز ول سے) تو عرفہ سے لے کرآئئدہ عرفہ تک اس کی مغفرت کردی جائے گی۔ [مسندِ احمد، مسند عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنها 3041]

قربانی کرنے والے کی مغفرت

24۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها يے ارشا وفر مايا:

اے فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہواوراس پر گواہ ہو جاؤ اس لئے کہاس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا اس سے تمہارے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

وه عرض كرنے لگيس: اے اللہ كے رسول صلى اللہ تعالیٰ عليه وعلیٰ اله وسلم! كيابيه

ہم اہلِ بیت کی خصوصیت ہے یا ہمارے ساتھ باتی مسلمان بھی شریک ہیں؟ تورسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشا دفر مایا: یہ فضیلت ہمارے لئے بھی ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ [مستدرکِ حاکم: 7633]



#### جھنم سے حفاظت کرنے والے کلمات

جناب رسول الله على في ارشا وفر ما يا جوفض لآالله والآالله والله أنحبَوُ (قا حصہ:اللّٰدتعالیٰ کے سواکوئی معبودنہیں اوراللّٰدتعالیٰ ہی بڑا ہے ) کہے تواللّٰہ تعالیٰ جل شانهاس كى تقىدىق فرما تا ہے اور فرما تا ہے لآاللهُ اِلْآافَاوَ اَفَااكُبُو ( قوج معه: كوئى معبود نهيس مرمين اورمين بهت براهون) اورجب بنده وَلآالله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَو يُكَ لَهُ (توجمه:الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں) کہتا ہے تُواللُّه تعالى فرما تا بِ لَآ إِلهُ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لاَ شَويُكَ لِيُ (توجمه: مير \_ سواكو كَي معبود نہیں، میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں) اور جب بندہ کہتا ہے آلآ الله أله لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمُدُ (تا جِمِه:الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں،اس کے لئے بادشاہت باوراس كى سبتعريف ب) تويروردگارفرماتا ب آلاالله اللاائسالى المملك ولى الْحَمَّدُ (قاجمہ: نہیں ہے کوئی معبود گرمیں اور میری ہی بادشاہت ہے اور میرے لئے ہی سب تعریف)اور جب بندہ کہتا ہے کآباللّٰہ اِلَّااللّٰہُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهَ (تا جمه:الله تعالى كے سواكوئي معبود نہيں اور نہ قوت ہے اور نہ طاقت ہے مگر الله تعالى كو ) تُوَاللُّهُ تَعَالَى جَوَابِ مِن ارشاد فرما تا بِ لَآلِكَ وَإِلَّهُ إِنَّا أَنَا وَلاَ حُولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِي (**قاجمه**: میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سواکسی میں قوت اور طاقت نہیں ) لازر آپ ﷺ نے ارشادفر مایا جوان کلمات کومرض الموت میں کیے تواس کوآگ نہ جلائے گی۔ [تر مذى، باب مايقول العبداذامرض: 3430]

## فضائل کا باب

# ----: ﴿ فَضَائِلٌ قُرْ آن ﴾:----

اخلاص سے سورہ کیس پڑھنے پر مغفرت

1- جناب نبى كريم صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس شخص نے کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سور ہ کیس پڑھی تواس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

2 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

سورہ کبقرہ قرآن مجید کا کوہان لیعنی سب سے اُونچا حصہ ہے، اس کی ہر ہرآ بت کے ساتھ اس (80) فرشتے اُتر تے ہیں اورآ بت الکری عرش کے بنچے سے نکالی گئی ہے۔
لیعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانہ سے نازل ہوئی ہے پھر اس کوسور ہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے لیعنی اس میں شامل کرلیا گیا ہے اور سوریس قرآن کریم کا دل ہے، اس کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کردی جائے گی، لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (تا کہ روح کے جائے گی، لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (تا کہ روح کے فائے میں آسانی ہو)۔

[مسندِ احمد: 19415]

سورهٔ ملک پڑھنے پرمغفرت

3۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمايا: قرآن كريم ميں ايك سورت كى تىس آيات اليي ہيں كه وہ اسينے يرصنے والے كى

4 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس شخص نے میں کی نماز پڑھی پھر بولنے سے پہلے سو (100) مرتبہ سورہ کا اضلاص (قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) پڑھی تو اللہ تعالی اس کے ایک سال کے گناہ کی مغفرت فرمادیں گے۔

[طبرانی کبیر: 232]

جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے برمغفرت

5- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو شخص جمعہ کے دن سور ہ کہف کی تلاوت کرے گا تواس کے قدم سے لے کرآ سان کی بلندی تک نور ہوجائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

[الترغيب والترهيب، كتاب الجمعة 1098]

جعه کی رات میں سورہ دُ خان پڑھنے پر مغفرت

6 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس شخص نے خم الدُّ حَان کوشبِ جمعہ میں پڑھا تواس کی مغفرت کردی جائے گی۔ آتر مذی، ابوب القرآن، باب ماجاء فی سورة حم الدّخان 2814

جعه کی رات میں سورہ کیس پڑھنے پر مغفرت

7- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس شخص نے شب جمعہ میں سور و کیس پر سی تواس کی مغفرت کردی جائے گی۔ [الترغیب والتر هیب، کتاب الجمعة: 1100]

ہرروز200مر تبہ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ بِرُ صِنے پر پچاس سال کے گنا ہوں کی مغفرت

8۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ہرروز دوسو (200) مرتبہ قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ پُرُسِی تواس کے بچاس سال کے گناہ معاف کردیے جائیں گے مگریہ کہ اس پر قرض ہو (یعنی قرض معاف نہ ہوگا)۔ [ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی سورة الاخلاص: 2823]

## ----: ﴿ فضائل ذكرودُ عا ﴾:----

دین مجالس میں شرکت کرنے پرمغفرت

1- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

فرشتوں کی ایک جماعت ہے جوراستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے، جب وہ کسی ایسی جماعت کو پالیتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ! یہاں تمہاری مطلوبہ چیز ہے، اس کے بعد وہ تمام فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخیر ہیں کہ میرے بندے کیا کہ درہے ہیں؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ تیری یا کی، بردائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان تریلی یا کی، بردائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان

فرشتوں سے بوچھتے ہیں: کیاانہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں:اللہ کی شم! انہوں نے آپ کودیکھا تونہیں۔ارشاد ہوتا ہے: کہاگر وہ مجھے دیکھے لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ آپ کو دیکھے لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اوراس سے بھی زیادہ آپ کی شبیح اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ: وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ آپ سے جنت کا سوال کررہے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے: کیاانہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللّٰہ کی قتم اے رب! انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ، اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ اس کود مکھے لیتے تواس سے بھی زیادہ جنت کے شوق ہتمنااوراس کی طلب میں لگ جاتے ، پھراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: کس چیز سے پناہ ما تگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ جہنم سے پناہ ما نگ رہے ہیں۔اللہ تعالی کاارشاد ہوتا ہے: كياانهول نے جہنم كود يكھاہے؟ فرشتے عرض كرتے ہيں:الله كي قسم اے رب!انهوں نے دیکھا تو نہیں،ارشاد ہوتا ہے:اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں،اگرد مکھ لیتے تواس سےاور بھی زیادہ ڈرتے اوراس سے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: اجھاتم گواہ رہو میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ایک فرشته ایک شخص کے بارہ میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا (اوران کے ساتھ بیٹھ گیا تھا) ارشاد ہوتا ہے: بیلوگ الیم مجلس والے ہیں کہان کے ساتھ بیٹھنے والابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم بیس بوتا \_ [بخاری، باب ندل د کرالله عزوجان 6045، مسلم، باب فی مجالس لذکر :7015]

وس مرتبه اَلله اَكبَرُ ، وس مرتبه سُبُحَانَ اللهِ اور وس مرتبه الله الله اور وس مرتبه اللهم اعُفِرُ لِي رُجع رِمغفرت

حضرت سلمی رضی الله عنها نے عرض کیا: اے الله کے رسول! مجھے چند کلمات ہتا ہے (جن کو میں پڑھوں) مگر زیادہ نہ ہوں، آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم نے ارشاد فر مایا: دس مرتبہ اَلله اُ اَکُبَرُ کہا کرو، الله تعالیٰ فرماتے ہیں: بیر میرے لیے ہے، دس مرتبہ سُبُحَانَ الله اِ کہو، الله فرماتے ہیں: کہ بیر میرے لیے ہاور کہوا الله اُ میری مغفرت الله فرماتے ہیں: کہ بین کہ میں نے مغفرت اُ اَ الله اِ میری مغفرت فرماتے ہیں: کہ میں نے مغفرت کردی تم اس کودس مرتبہ کہواللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتا ہے: میں نے مغفرت کردی۔ الله تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتا ہے: میں نے مغفرت کردی۔ [طبرانی کبین: 20222]

## مغفرت کے کلمات

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

سُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَآ اِللهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الحُبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا عَوْلَ اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

 اعمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ \$77\$

(ئے جب یہ: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت جا ہتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ ہیں، قائم رکھنے والے ہیں اور اس کے سامنے تو بہ کرتا ہوں) کہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگر چہوہ میدان جہا دہے بھا گا ہو۔

ایک روایت میں ان کلمات کوئین مرتبہ پڑھنے کا ذکرہے۔

[ابوداؤد، كتاب الصلواة، باب ماجاء في الاستغفار: 1296]

5۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا:

ز مِن پر چُوْخُصْ بَهِي لَآ اِللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ بِرُصْتا

ہےتواس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں،خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

[ترمذى،باب ماجاء في فضل التسبيح والتكبير والتحميل: 3382]

ايكروايت من يفضيك سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ كَاضافه ك

ساتھ ذکر کی گئی ہے۔

100 مرتبہ سُبُحَانَ الله رِبِّ هي 1000 نيكياں كمائے 1000 گناہوں سے مغفرت حاصل يجي

6 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

کیاتم میں سے کوئی شخص ہرروز ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں (صحابہ) میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی آ دمی ایک ہزار نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ جو شخص سو (100) مرتبہ سُنہ تحان اللہ الم کے گااس کے لیے ایک ہزار تیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے ایک ہزار گناہ معاف کر دیئے

جا كير كـ والدعاء 1866 التهليل والتسبيح و الدعاء 4866

بازار میں کلمات ذیل پڑھنے پردس لا کھ گنا ہوں کی بخشش

7- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے بیکلمات پڑھے:

لَا اِللهُ اِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ
وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
الله تعالى اس كے ليه وس لا كھ نيكياں لكھ دية ہيں اور اس كی وس لا كھ خطائيں مٹا دية
ہيں اور اس كے دس لا كھ درجات بلندكر دية ہيں۔

[ترمذى، كتاب الدعوات عن رسول الله ها، باب مايقول اذا دخل السوق 3350]

## لَا إِللَّهُ أَلَّا اللَّهُ كُنَّ يرمغفرت

8- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب مسلمان بندہ لَآ اِللّٰهُ اللّٰهُ كہتا ہے توبیكلمہ آسانوں کو چیر تا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں: کھہر جا وہ عرض کرتا ہے کہ کیسے کھہر جا وُں حالانکہ میرے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس کی مغفرت کرنے کے لیے ہی جھے کو اس کی زبان پر جاری کیا تھا۔

[کنز العمّال: 135]

 اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_\_ ﴿79﴾

المه اَعمال میں سے برائیاں مٹادی جاتی ہیں اوران کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ [مسند ابی یعلیٰ 3514]

اَشُهَدُ اَنُ لا آلِلهُ إلا الله كمني يرمغفرت

10 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر مايا:

جب بنده أشهد أن لا إله إلا الله كهاب توص تعالى ارشادفر مات بي:

اے میرے فرشتو! میرے بندے نے جان لیا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی ربنہیں ہے اور میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کردی۔ [کنز العمّال: 136]

> سوتے وقت، کروٹ بدلتے وقت درج ذیل وُعاپڑھنے پرمغفرت 11۔ جناب رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وعلیٰ البه وسلم نے ارشاد فرمایا:

کہ جب بندہ اپنے بسر پریاز مین پرسونے کے لیے ایٹنا ہے پھررات کودائیں جانب یا بائیں جانب کا بائیں جانب کا ہوئی کے ایک اللہ وَحُدہ کَا شَوِیْکَ لَه ' اللہ اللہ وَحُدہ کَا شَوِیْکَ لَه ' لَهُ اللہ اللہ وَحُدہ کَا شَوِیْکَ لَه ' لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ یُحیی وَیُمِیْتُ وَهُو حَیٌ لَایمُوتُ بِیَدِهِ الْحَیْدُ وَهُو عَیٌ لَایمُوتُ بِیدِهِ الْحَیْدُ وَهُو عَیْ لَایمُوتُ بِیدِهِ الْحَیْدُ الْحَدُد یُحیی وَ الله تعالی جل شان فرشتوں سے فرماتے ہیں: وَهُو عَلی کُلِ شَیء قَدِیْرٌ پڑھتا ہے تواللہ تعالی جل شان فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے کودیکھواس وقت بھی میرا بندہ مجھے نہیں بھولا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے بندے کودیکھواس وقت بھی میرا بندہ مجھے نہیں بھولا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس پر دحت کی اور اس کی مغفرت کردی۔ [کنز العمّال 1315]

فجر کی نماز کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کہنے پر مغفرت

12 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا: جس في من كن ممازك بعد سوم رتبه شب حان الله اور سوم رتبه لآالله الله يرها تو

اس کے گناہوں کی مغفرت کردی جائے گی خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھا گ کے برابر ہو۔ [نسائی، کتاب السهو: 1337]

ہرنماز کے بعد درج ذیل کلمات کہنے پر مغفرت

13 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

جُوْض برنماز كَ بعد سُبُحَانَ اللهِ 33 مُرتبه، اَلْحَمُدُ لِللهِ 33 مرتبه اور اَللهُ اَكُبَرُ عِلَى مِنماز كَ بعد سُبُحَانَ اللهِ 33 مرتبه، اَلْحَمُدُ وَلَا لِللهِ 34 مرتبه بِرُ هِ وَ يَنانو به وَكَ بِحر 100 كَ عدد كو بوراكر في كلي الله الله وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءِ الله الله وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ اللهُ المُلْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَمَوافِع المَالُولَةِ 939] عَلَى عَلَى اللهِ المساجد ومواضع الصلولة (939]

مغفرت والےاعمال

14۔ جناب رسول الله صلى الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: دخصلتیں الیی ہیں کہ جوان پڑمل کرلے وہ جنت میں داخل ہو، اور وہ دونوں بہت آسان ہیں کیکن ان پڑمل کرنے والے بہت کم ہیں:

(1) تم میں سے کوئی آ دمی ہر نماز کے بعدد س مرتبہ سُبُحانَ اللهِ کے اور دس مرتبہ سُبُحانَ اللهِ کے اور دس مرتبہ اَللهُ اَکْبَرُ کے، یہ پڑھنے میں 150 ہوئے لیکن اعمال کے ترازومیں پندرہ سو (150 ) ہوں گے۔

(2) يه كرسوت وقت سُبُحانَ اللهِ ، الْحَمَدُ لِلهِ 33،33 مرتبه پڑھاور اللهِ ، الْحَمَدُ لِلهِ 33،33 مرتبه پڑھاور الله الله الكُبَر 34 مرتبه پڑھے ویسو (100) مرتبہ پورا ہوگیالیکن بیر واب کے اعتبار سے ایک ہزار (1000) ہیں۔ (اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ماتا ہے)

پھررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہہ وسلم نے ارشادفر مایا اورتم میں سے کون شخص دن رات میں پچیس سو (2500) گناہ کرےگا؟

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ المه وسلم کودیکھا کہ ان تسبیحات کواپی انگلیوں پر شار فرماتے تھے۔عبدالله کہتے ہیں کہ سی نے پوچھا: اے الله کے رسول صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ المه وسلم! یہ کیا بات ہے کہان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں؟ توجناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ المه وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کے بعد شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: فلاں ضرورت ہے، فلاں کام ہے اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ إدھراُ دھرکی ضروریات یا ددلاتا ہے جس سے پڑھنارہ جاتا ہے۔

[ابنِ حبان 2052]

نماز کے بعد درج ذیل شبیح پڑھنے پر مغفرت

15 مناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جُوْتُص نمازك بعد سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُل

[مجمع الزوائلة 16928]

صبح وشام سومرتبه كلمات ذيل كهني ريخشش

16 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو خص صبح کوسو (100) مرتبہ اور شام کوسو (100) مرتبہ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ بِرُصِ قُواهِ اس کے گناه سمندر کی جھاگ بر معفرت کردی جائے گی خواہ اس کے گناه سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔

[مستدر کِ حاکم: 1862]

17۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا:
تم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہ چھوڑے کہ وہ دو ہزار (2000) نیکیاں کرلیا
کرے میج کے وقت اور شام کے وقت سُبُحانَ اللهِ وَبِحَمُدِهٖ سو (100) مرتبہ
کہ لیا کرے تواس کے لیے دو ہزار (2000) نیکیاں ہوجا کیں گی اسٹے گناہ ان شاء اللہ
تعالی روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں اور اس شیج کے علاوہ جتنے نیک کام کیے ہوں گے
ان کا تواب علیمدہ نفع میں ہے۔
[مسند الشامیین للطبر انی: 1471]

صبح وشام درج ذیل کلمات دس مرتبہ کہنے سے دس گناہ معاف 18۔ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وعلی الهوسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے صبح کے وقت آلآ الله والله وَحُدهٔ لا شویدک لَهُ لَهُ الْمُلُک جس شخص نے صبح کے وقت آلآ الله والله وَحُدهٔ لا شویدک لَهُ لَهُ الْمُلُک وَلَهُ الْحُمُدُ یُحُیدی ویکویت وَهُو عَلی مُلِّ شَیءٍ قَدِیُرٌ دس (10) مرتبہ پڑھا تو الله تعالی اس کے لیے دس نیکیاں کھیں گے اور اس کے دس خطاوں کو معاف فرمادیں تو الله تعالی اس کے لیے دس نیکیاں کھیں گا ور اس کے درابر ہوں گے اور الله تعالی اس کے وقت پڑھا کو شیطان سے پناہ میں رکھے گا اور جس شخص نے کلمات مذکورہ کورات کے وقت پڑھا تو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ [السن الکبری للنسائی: 1852] تو بھی کہی فضیلت حاصل ہوگی۔ [السن الکبری للنسائی: 1852]

الله تعالی کے پیندیدہ جارکلمات مغفرت

19 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اللدرب العزت نے جار کلمات چُن لیے ہیں:

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَآ اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ

پس جس نے سُبُحانَ اللهِ كہااس كے لئے بيس نيكيال كھى جائيں گى اور بيس خطائيں

معاف کی جائیں گی اور جس نے اَللّٰهُ اَکُبَرُ کہا اس کے لیے بھی اتنا ہی تواب ملے گا اور جس شخص اور جس شخص نے لَآ اِللهُ اِللّٰه اِللّٰه کہا اس کے لیے بھی اتنا ہی تواب ہے اور جس شخص نے اخلاص سے اَلْہ حَدُ لَلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ کہا تواس کے لیے بھی تمیں نیکیاں کھی جائیں گی اور تمیں خطائیں معاف ہوں گی۔

المسندِ احمد: 10899 جائیں گی اور تمیں خطائیں معاف ہوں گی۔

ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنے اور استغفار کرنے پر مغفرت 20۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فرمایا:

جب دومسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ (یعنی مصافحہ کوقت یَغُفِرُ اللّهُ لَنَا وَ لَکُمُ اور مزاج پُری کے وقت اَلْے مُدُلِلّهِ کہتے ہیں) توان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

[ابو داؤد، کتاب الادب، باب ماجاء فی المصافحۃ 4535]

اختتام مجلس کے وقت درج ذیل دعا پڑھنے پرمغفرت

21 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس شخص نے مجلس کے فتم ہونے پر سُبُ حَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِکَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

نماز کے لیے گھرسے نکلتے وفت درج ذیل دُعا پڑھنے پرمغفرت 22۔ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه علی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ (84\$

جس شخص نے نماز کے لیے گھرسے نکلتے وقت بید عایر ھی:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ، اَسًا لَكَ بحق السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبحَقّ مُمُشَاىَ هٰذَا اِلَيُكَ فَايِّيى لَمُ آخُرُجُ اَشُرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاتًا وَ لَا شُمْعَةً وَ خَرَجُتُ إِنَّقَاءَ سَخَطِكَ وَابُتِغَاءَ مَرُضَاتِكَ فَاسًا لُكَ أَنُ تُعِيدُنِيُ مِنَ النَّارِ وَ أَنُ تَغُفِرَ لِـي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ـ ترجمه : اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں بہواسطه اس حق کے جو مانگنے والوں کا تجھ پر ہے اور بطفیل میرے اس چلنے کے جوآ پ کی طرف سے ہے، آپ کومعلوم ہے کہ میں نخوت، تکبر، دکھاوے اور سنانے کے شوق میں اپنے گھر سے نہیں نکلا ہوں، میں تواپیے گھرسے نکلا ہوں تیری ناراضگی سے بینے کے لیے اور تیری خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اور تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے دوزخ سے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے اور میرے گنا ہوں کومعاف فرما دے کیوں کہ آ ب کے علاوہ کوئی گنا ہوں کومعاف نہیں کرسکتا۔ تو حق تعالیٰ شانہ نظر رحت سے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے (یہاں تک کہوہ نماز سے فارغ ہو [ابن ماجه، كتاب المساجد، باب المشى الى الصلواة: 778] فجراورعصر کی نماز کے بعد درج ذیل دعایہ سے بردس گناہوں کی جخشش 23 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا: جو شخص فجر کی نماز کے بعداسی ہیئت ( حالت ) پر بیٹھے ہوئے بو لنے سے پہلے دس مرتبہ لَا الله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ترجب : الله تعالى كسواكوئى بھى عبادت كالكق نہيں، و واكيلا ہےكوئى اس كا سائھى نہيں، اسى كا سارا ملك ہے اور اسى كے ليے سب تعريف ہے وہى چلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہى چيزير قادر ہے'۔

نو الله تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے دس گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کے دس گناہوں کو مٹاتے ہیں اور تمام دن وہ ہرفتم کی مکروہات سے حفاظت میں رہے گا اور اس دن کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک گھہرانے کے۔

[ترمدی، کتاب الدعوات عن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم:3396]
اورامام نسائی نے الفاظ حدیث میں اثنا اضافہ کیا ہے'' اور ہرکلمہ کے بدلے میں جواس نے کہا ایک مومن غلام آزاد کرنے کا نواب ہوگا''۔

امامنسائی نے حضرت معاذرضی اللہ عنہ سے بیحد بیٹ نقل کی ہے اوراس میں اس قدراضا فہ ہے۔ ''جس شخص نے نماز عصر سے فارغ ہو کران کلمات کو پڑھا تو ذکورہ فضیلت رات بھراس کو حاصل رہے گ'۔ [صحیح التو غیب والتو هیب: 472] فضیلت رات بھراس کو حاصل رہے گ'۔ [صحیح التو غیب والتو هیب: 472] اور امام نسائی کے نزدیک ایک دوسری روایت میں اور امام تر ذری کے نزدیک عمارہ بن شبیب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت ان کلمات کی وجہ سے اس کے لیے ایک دس نیکیاں لکھیں گے جو واجب کرنے والی ہیں یعنی جنت اور ثواب کو اور مٹا دیں گے اللہ رب العزت دس ایسے گنا ہوں کو جو اس کو تباہ کرنے کو کافی ہیں اور اس کے لیے دس مؤمن غلام آزاد کرنے کے برابراجر ہوگا۔

[ترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وعلىٰ اله وسلم: 3457]

فجراورعصر کی نماز کے بعد درج ذیل دُعا پڑھنے پر مغفرت

24 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

[كنز العمّال:3536]

صبح وشام بيدعا برصف يرمغفرت

25 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جُوْخُصُ مِنَ اورشام كووت اَللَّهُمَّ إِنِّى اَصُبَحْتُ الشَّهِدُكَ وَاَشُهَدُ حَمَلَةَ عَرُشِكَ وَمَلاثِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اَللَّهُ لَآ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِهُ الللللللّهُ الللللللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللَ

صبح وشام درج ذيل كلمات كهنج يرمغفرت

26 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

[الترغيب والترهيب للمنذرى: 990]

## لينت وقت كلمات ذيل ريه صنح يرمغفرت

27 جناب رسول الله سلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر ما يا: جو شخص الناب بستر يركين من الله والله والله والله والله و خدَه لا شوي كَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَا

الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ اورايكروايت من عَ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَالْحَمُدُ لِللهِ اورايكروايت من عَرْق كردى جائے گا، اگرچه وَاللَّهُ اَكْبَرُ يُرْضِ وَاس كَانا مول اور خطاؤل كى مغفرت كردى جائے گا، اگرچه

وہ سمندر کی جھا گ کے برابر ہول۔ [ابن حبّان، باب آداب النوم: 5528]

لينت وقت بيدُ عائيس تين مرتبه پڙھنے پر جخشش

28 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جُوْخُصُ ابِ بِسر پرلیٹے ہوئے تین مرتبہ اَسُتَعُفِرُ اللّٰهَ الَّذِی لَآ اِللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

ریت کے ذرات کے برابر ہوں ،خواہ دنیا کے دنوں کے اعداد کے موافق ہوں۔
'

[ترمذى، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الدعوات عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الدوسلم: 3396 ،باب ماجاء في دعاء اذا أوى الى فراشة 3399]

# نىند سے أخصتے ہى درج ذيل دُعاربر صنے پر بخشش

29 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جَسُّخُصُ نَي بَيرار بوت بَى لَآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللَّهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عمالِ مغفرت (ملا) \_\_\_\_\_\_\_ \$88﴾

اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكُبَوُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ بِرُ صَااور پُھراس كے بعد اَللَّهُمَّ اغْفِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ بِرُ صَااور پُھراس كے بعد اَللّٰهُمَّ اغْفِ وَلِي كَهُمَا يَكُولُ فَرَا مَنْ سَكَا وراگر اغْفِ وَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

[بخارى ، كتاب الجمعة، باب فضل من تعارمن الليل فصلّى: 1086]

## رات کروٹ بدلتے وقت کلماتِ ذیل کہنے پرمغفرت

30 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جُوْخُصْ رات كوكروث لِيتِ وقت دَل مرتبه بِسُمِ اللهِ اوردَل مرتبه سُبُحَانَ اللهِ اور درس مرتبه سُبُحَانَ اللهِ اور دس مرتبه اللهِ وَكَفَوْتُ بِالطَّاعُونِ

''میں اللہ تعالیٰ پرایمان لا یا اور میں نے باطل معبودوں کا اٹکار کردیا''۔ پڑھے گا تو وہ ہراس چیز سے محفوظ رہے گا جس سے وہ ڈرتا ہے اور بھی کسی گناہ تک اس کی رسائی نہ ہوگی۔

### حدیث شریف میں مذکور دعائے مغفرت

31 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے حضرت على رضى الله عنه عنه مناب درسول الله عنه عنه مناب

اعلی! میں تم کوایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگران کی بدولت تم دعا ما نگو پھر تم پر صیب ر (ایک مقام کا نام ہے) کے برابر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرمادیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم! (ضرور سکھائے) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم! (ضرور سکھائے) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کلمات کہتے رہو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىُ اَسْتَلُکَ بِلَآ اِللهُ اِلَّا اَنْتَ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعُمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ اَسْتَلُکَ اَنْ تَغْفِرُ لِی، [الدعاء للطبرانی:1022]

تین مرتبه بیده عا پڑھنے پر مغفرت

32 - ایک شخص جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ہائے میرے گناہ!! ہائے میرے گناه!! اس نے بیہ جملہ دویا تین مرتبہ کہا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے اس سے فرمایا کہو:

اللهم مَغْفِرَ تُکَ اَوُسَعُ مِنُ ذُنُوْبِی وَرَحُمَتُکَ اَرُجٰی عِنْدِی مِنُ عَمَلِی الله مَغْفِرَ تَکِی اَوْسِعُ مِنُ ذُنُوبِی وَرَحُمَتُکَ اَرُجٰی عِنْدِی مِنُ عَمَلِی الله مَعْفرت میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیج ہے اور تیری رحمت کا میں اپنے عمل سے زیادہ امیدوارہوں (تو مجھے معاف فرمادے اور مجھ پررحم فرما) الله تخص نے بیکلمات کے تو آپ صلی الله تعالی علیہ وعلی الہوسلم پھر کہو، اس نے پھر کے ، آپ صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم می الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم اُتھ جا! الله نے پھر بیکلمات کے تو اس کے بعدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم اُتھ جا! الله نے تیری مغفرت فرمادی۔

[شعب الایمان للبیہ قی: 6861]

رَبِّ اغُفِرُلِیُ کہنے پرمغفرت

33۔ بندہ عرض کرتاہے:

یا رَبِّ اغْفِرُ لِیُ وَ قَدُ اَذُنَبُتُ " اے میرے رب! مجھے معاف کردے تحقیق کہ میں گناہ کر بیٹھا' فرشتے عرض کرتے ہیں: اے باری تعالیٰ! بیاس (مغفرت) کا اہل نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جل شاندار شادفر ماتے ہیں' دلیکن میں تواس بات کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کردوں۔

[کنز العمّال: 2097]

34 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مایا:

ہرنمازے پہلے دس مرتبہاستغفار کرنے پرمغفرت

35 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اے امِّرافع! جبتم نمازے لیے کھڑی ہوتو دس مرتبہ سُبنحانَ اللّهِ کہاوردس مرتبہ لَا اللّهِ کہاوردس مرتبہ لَا اللّه کہاوردس مرتبہ اَستَعَفِورُ اللّهِ کہہ، سُبنحانَ اللّهِ کے جواب میں الله تعالی فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہاور جبتم نے لآ اِللّه اللّه کہاتوالله تعالی نے ارشاوفر مایا یہ بھی میرے لیے ہاور جبتم نے اَستَعَفْفِرُ اللّهِ کہاتوالله تعالی جا رشاوفر مایا یہ بھی میرے لیے ہاور جبتم نے اَستَعَفْفِرُ اللّهِ کہاتوالله تعالی جل شاندارشاوفر ماتے ہیں کہ میں نے تہاری معفرت کردی۔

اعمالِ مغفرت (ملا) \_\_\_\_\_\_\_ (91%

کھانے کے بعداور کیڑا پہنتے وقت درج ذیل دعا پڑھنے پرمغفرت

36 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس نے کھانا کھا کر بید دعا پڑھی اَلْت مُدُ لِللّٰهِ اللّٰذِی اَطُعَمَنِی ھلْذَا الطَّعَامَ وَ وَزَقَنِیلهِ مِنُ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِی وَلَا قُوَّةٍ "(ترجمه: تمام تعریفی الله تعالیٰ کے لیے بین جس نے مجھے یہ کھانا کھلا یا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرما یا) تواس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور جس نے کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھی: اَلْتَحمُدُ لِللّٰهِ اللّٰذِی کَسَانِی ھلَذَا النَّوُ بَ وَرَزَقَنِیهِ مِنُ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِی وَلَا قُوَّةٍ لَا اَللّٰهُ بَ وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِی وَلَا قُوَّةٍ وَلَا تُحمَدُ لِللّٰهِ اللّٰذِی کَسَانِی ھلَذَا النَّوُ بَ وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِی وَلَا قُوَّةٍ وَلَا تُحمَدُ لِللّٰهِ اللّٰذِی کَسَانِی ھلَذَا النَّوْ بَ وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِی وَلَا قُوَّةٍ وَلَا عَلَى اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنا یا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرما یا) تواس کے اللے اور پچھلے گناہ معاف ہو کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرما یا) تواس کے الله اللہ معاف ہو حاتے ہیں۔

حدیث شریف میں مذکور دُ عائے مغفرت

37 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اللدرب العزت بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے:

لآ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ الله

میرے بندے نے جان لیا کہاس کا ایک رب ہے جومغفرت کرتا ہے اور سزادیتا ہے۔ [مسندک حاکم: 2482]

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم کی دُعا کی برکت سے ظالم کی مغفرت معفرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے عرفہ (9 ذی الحجہ) کی شام کومیدانِ عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی جوقبول کر لی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کی مغفرت کر دی گئی مگر ظالم کومعاف نہیں کروں گا اور مظلوموں کے لیے ظالم سے بدلہ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے عرض کیا:

اے میرے رب! اگر آپ چا ہیں تو مظلوم کو جنت دے کر راضی کرلیں اور ظالم کی مغفرت فرمادیں۔

عرفه کی شام آپ سلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم کی بیدها قبول نه ہوئی ، مزدلفه کی صبح کو پھر آپ سلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے اس دعا کو دہرایا۔ چناں چه آپ صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم کی بیدها بھی قبول ہوگئی۔عباس بن مرداس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم ہنس پڑے یامسکرا دیئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنہما نے عرض کیا:

''ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اس قتم کے اوقات میں آپ ہنتے نہیں پھر کون سی بات آپ کوئٹ پر گون سی بات آپ کوئٹ پر ابھار رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ وسلم کو ہنستا رکھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فر مالی اور (خلا کمین کو شامل کرتے ہوئے) میری اُمت کی مغفرت فر مادی تو وہ آہ و دیکا اور واو یلاسے چلانے شامل کرتے ہوئے) میری اُمت کی مغفرت فر مادی تو وہ آہ و دیکا اور واو یلاسے چلانے

لگااوراپنے سر پرمٹی ڈالنے لگا، تواس کی بے صبری کود مکھے کہ جھے ہنی آگئی۔ [ابن ماجه، باب الدعاء بعر فلۃ 3004]

گناه پرشرمندگی کااظهار کرنے پرمغفرت

39 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھراس پر شرمندہ ہوا توبیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ الایمان للبیہ قبی: 6774



# مجامد کی فضیلت اورآپ الله کی تمنائے شہادت

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر نی جان ہے کہ میری تو بہی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور قتل کیا جاؤں، پھر جنگ کروں پھر قتل کیا جاؤں۔ [مسلم، کتاب الامارة: 1876]

## علم كاباب

عالم باعمل بننح برمغفرت

1- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر مايا:

قيامت كون الله تعالى فرمائيس ك:

"اے علماء کی جماعت! میں نے تمہارے سینوں میں علم اس لیے ہیں رکھا تھا کہ میں عظم اس لیے ہیں رکھا تھا کہ میں عظم ا تمہمیں عذاب دوں، جاؤ! میں نے تمہمیں معاف کیا''۔[طبرانی او سط: 4264]

علم دین کے طالب کی مغفرت

2- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوعلم کی طلب میں لگ گیااس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی۔

[ترمذى، باب في فضل طلب العلم 2648]

علم كى طلب مين نكلنے والے كى مغفرت

3- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا:

جس بندے نے جوتا پہنا یا چرمی موزہ پہنا یا کوئی لباس پہنا تا کہ کم کی طلب میں صبح کو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے۔

پر پہنچے۔

[طبوانی او سط: 5722]

طالبِ علم کے لیے مخلوق کی دعائے مغفرت

4۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا دفر مايا:

جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے

لیے جنت کاراستہ آسان فرمادیں گے اوراس کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کور کھ دیتے ہیں (یعنی پروازروک کر کھڑے ہوجاتے ہیں) اور عالم کے لیے آسانوں کی تمام مخلوق حتی کہ محیلیاں پانی میں عالم کے لیے آسانوں کی تمام مخلوق حتی کہ محیلیاں پانی میں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایس ہے جیسی چاند کی فضیلت باتی ستاروں پر ہے اور حقیق علماء انبیاء کیہم السلام کے وارث ہیں اور انبیاء کیہم السلام دینار اور درهم کا وارث کسی کوئیس بناتے وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، البذا جس نے علم حاصل کریں۔ [ابو داؤ د، باب الحث علی طلب العلم: کیا اس نے بہت بڑی خیر حاصل کریں۔ [ابو داؤ د، باب الحث علی طلب العلم:

اسی کے مثل حدیث میں ہے' علاء اور علم کے طلباء کے لیے ہرتر اور خشک چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، سمندر کی محصلیاں اور زہر ملے جانور، جنگل کے درندے اور چوپائے۔ مغفرت کرتی ہے، سمندر کی محصلیاں العلم و فضله، باب جامع فی فضل العلم 116/1

بچكوناظر وقرآن پر هانے پر مغفرت

5۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشاد فرمايا:
جس نے اپنے بیٹے کونا ظرہ قرآن پڑھایا (تو) اس کے اگلے اور پچھلے گنا ہوں کی
مغفرت کردی جائے گی۔ [طبرانی او سط: 1935]



#### توبہ کرنے میں جلدی کیجئے

اے مؤمنو! سب اللہ کے حضور توبہ کروتا کہتم فلاح (کامیابی) پاؤ۔ [النور:31] اے لوگو! بارگاہ الہی میں توبہ کرواور اس سے مغفرت طلب کرو، میں روز انہ سوبار توبہ کرتا ہوں۔ [مسلم]

#### جهاد کا باب

نزع کے عالم میں صبر کرنے پر مغفرت

1- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

موت ہرمسلمان کے لیے کفارہ ہے (نزع وغیرہ سے جو دُ کھاس کو چہنچتے ہیں اس کی وجہ سے )۔ وجہ سے )۔

الله تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کی مغفرت

2\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

الله جل جلاله فرما تا ہے: میرا جو بھی بندہ میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکاتا ہے، میرا جو بھی بندہ میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکاتا ہوں ہے، محض میری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے تو میں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ اجر وغنیمت کے ساتھ اس کو والیس لوٹا وُں اورا گراس کی روح کوقبض کرلوں تو اس کی مغفرت کروں ، اس پر رحم کروں اوراس کو جنت میں داخل کروں۔

[السنن الكبرى للنسائي:4334]

شہید کے خون کا قطرہ گرتے ہی بخش مغفرت

3- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اور دوحوروں سے اس کا نکاح کردیا جاتا ہے اور اس کے گھر انے میں سے ستر (70) افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور سرحد کا تگہبان جب اپنی چوکی میں مرجائے تو قیامت تک اس کا اجرو ثواب جاری رہے گا اور ضبح وشام اس کورز ق دیا

جائے گااورسر حوروں سے اس کا نکاح کردیا جائے گااوراس سے کہا جائے گا کہ تھہر جا اورسفارش کریہاں تک کہ حساب و کتاب سے فراغت ہو۔ [طبرانی کبیر: 634] راہ خدا میں موت آئے پر مغفرت

4۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشاد فرمايا:
الله تعالى كراستے ميں قتل ہوجانا تمام گنا ہوں يا ہر چيز كا كفارہ بن جائے گا سوائے
امانت كے اور امانت نماز ميں ہے اور امانت روزہ ميں ہے اور امانت بات ميں ہا اور
سب سے زيادہ تيرے لائق اہتمام بطور امانت ركھی ہوئی اشياء ہيں۔
اطبوانی كيين 10374



#### تمنائے شھادت پر بھی شھادت کاثواب

جوسچ دل سے اللّٰ تعالی سے شہادت کی دُعاما نگتا ہے، اللّٰ تعالی اس کو شہداء کے مرتبوں پر پہنچادے گا اگر چہاسے موت اپنے بستر پر آئے۔ شہداء کے مرتبوں پر پہنچادے گا اگر چہاسے موت اپنے بستر پر آئے۔ [مسلم، کتاب الامارة ،باب استحباب طلب الشهادة]

الْلَهُ تعالی کی راہ میں شہید ہوجانے کی سچی آرز وکرنے والا بھی محروم نہیں رہتا اللہ تعالی اسے بھی شہادت کے بلندمقام ومرتبہ سے نواز دیتا ہے۔

اعمالِ مغفرت (مال) \_\_\_\_\_\_ (98\$

### جنازه کا باب

میت کونسل اور کفن دینے کا اجروثو اب

2- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم ني ارشا وفر مايا:

جو شخص کسی میت کونسل دیتا ہے اور اگر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے تو چالیس مرتبہ اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو شخص میت کوئفن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کالباس پہنائیں گے۔ [مستدر کِ حاکم 1254]

مرنے والے کی تعریف کرنے پراس کی مغفرت

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب لوگ کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور میت کے بارے میں خیرے کلے کہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں: تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں:

ان کی گواہی کوان کے علم کے مطابق نافذ کیا اور جو یہبیں جانتے اس کی بھی

[كنزالعمّال 42283]

مغفرت كرتا ہول\_

## دو بر وسیول کی گواہی دینے برمیت کی مغفرت

4\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

کہ جب بندہ مومن انتقال کر جائے اور اس کے دو پڑوئی یہ کہددیں کہ بیٹخص بڑا اچھا تھا اس کے علاوہ ہم پچھنہیں جانتے حالال کہ وہ علم اللی میں اس کے برعکس تھا تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: حالال کہ میرے بندے کے بارے میں میرے بندوں کی گواہی قبول کرلو ، میرے علم کے مطابق یہ جیسا بھی تھا اس سے درگز رکرو۔

[کنز العمّال 42742]

## تین پر وسیول کی گواہی پر مغفرت

5۔ جناب رسول الله صلى الله نعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشا دفر مايا:

جب کسی مسلمان بندے کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کے بالکل نزدیک پڑوں کے تین گھرانے (اس کے بارے میں) بھلائی کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے بندوں کی گواہی کوان کے علم کے مطابق قبول کرلیا اور جو کچھ میں جانتا ہوں اس کومعاف کردیا۔

جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرنے پر مغفرت

6- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو خص جعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کر ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کوفر مال بردار الکھا جائے گا۔ [طبر انی صغیر: 955]



نماز جنازہ میں 100 آدمیوں کی شرکت سے مغفرت

7- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس میت کی سو (100) آ دمی نماز جنازه پڑھ لیں اللہ تعالی اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔

نماز جنازه میں تین صفیں ہونے پر بخشش

8- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جومسلمان انقال کرجائے اور اس کی نمازِ جنازہ میں مسلمانوں کی تین صفیں ہوں تواس کے لیے مغفرت یا جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مالک رضی اللہ عنہ جب کسی جنازہ میں شریک ہوتے تواس حدیث پڑمل کرنے کی وجہ سے تین صفیں بناتے۔ وابو داؤ د، کتاب الجناز، باب فی الصفوف علیٰ الجنازة 2753 آ

مرنے والے کے لیے استغفار کرنے پرمیت کی مغفرت

9 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی نیک مردکا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار! میرے درجہ اور مرتبہ میں بیترتی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی ؟ جواب ملتا ہے کہ تیرے لیے تیری فلاں اولا دکی دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔

مؤمنین کے لیے دُعائے مغفرت کرنے پر ہرمؤمن کے بدلے ایک نیکی مارت کے ایک نیکی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

جوکوئی شخص مؤمن مردوں اور مؤمن عور توں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہرمؤمن مرداور مؤمن عورت کے عوض ایک نیکی ککھ دیتے ہیں۔ [مسندالشامیین للطبرانی: 2109]

جنازہ کے پیچیے چلنے پرمغفرت

11- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

بندہ مؤمن کواس کی موت کے بعدسب سے پہلی جزا جودی جاتی ہے وہ بیہ کہاس کے جنازہ کے پیچے چلنے والے تمام افراد کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

[مسندِ بزّار:4796]

### وصیت کرنے سے مغفرت

12 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في مايا:

جس نے وصیت کی حالت میں انتقال کیا ( یعنی اس حالت میں جس کا انتقال ہوا کہ اپنی مالیت اور معاملات وغیرہ کے بارے میں جو وصیت اس کو کرنا چا ہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی ) تو اس کا انتقال ٹھیک راستہ پر اور شریعت پر چلتے ہوئے ہوا اور اس کی موت تقویٰ اور شہادت والی موت ہوئی اور اس کی مغفرت ہوگی۔

[ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية 2692]

قبر کے دبانے سے مغفرت

13 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

قبر میں دبایا جانا مؤمن کے لیے کفارہ ہے ہراس گناہ کا جواس کے ذیتے باقی تھااوراس کی مغفرت نہیں ہوئی تھی۔[کنز العمّال 42520]



## توبه واستغفار كاباب

راهِ خدامین سر در دیر صبر کرے تو مغفرت

1\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم كاارشا وفرمايا:

الله تعالیٰ کے راستے میں جس شخص کے سرمیں در دہوااور وہ اس پر ثواب کی نبیت رکھے تو اس کے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ [طبوانی کبیر:53] بہاری کی حالت میں 40 مرتبہ آبیت کریمہ پڑھنے پر مغفرت

2\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم كاارشا وفر مايا:

کیا میں تم کواللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے دُعا کی جائے تواللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اورسوال کیا جائے تو پورا فرماتے ہیں؟

یہ وہ وُعاہے جس کے ذریعے حضرت پونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو تین الظّلِمِیْنَ اللّٰظِلِمِیْنَ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم سے بوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم! کیا بید وُعا حضرت بونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے؟

آ پ صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم في فرماياتم في الله تعالى كاارشاد نبيس سنا؟

وَنَجَينُهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنُجِى الْمُوْمِنِينَ
"ثهم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح
ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں'۔ [سورة الا نبیاء:88]
جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشا وفر مایا:

جومسلمان اس دعا کواپنی بیاری میں چالیس مرتبہ پڑھے اگروہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کوشہید کا تو اب دیا جائے گا اور اگر اس بیاری سے اُسے شفا مل گئی تو اس شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے۔[مستدری حاکم: 1819] بیاری برصبر کری تو مغفرت بیاری برصبر کری تو مغفرت

3- الله تعالى في ارشاد فرمايا:

جب میں اپنے مؤمن بندے کو (کسی مرض وغیرہ میں) مبتلا کرتا ہوں پھر وہ میری تعریف کرتا ہے اور میر سے ابتلاء وآز مائش پرصبر کرتا ہے تو وہ اپنے بستر سے گنا ہوں سے یوں پاک ہوکرا گھتا ہے کہ جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن گنا ہوں سے پاک تھا۔ اور رب تعالی جل شانہ (کراماً کا تبین سے) ارشا دفر ماتے ہیں: میں نے اپنے اس بندے کو بھاری میں مقید کیا اور اس کو آز مائش میں مبتلا کر دیا ، البذا جو اجر و ثو اب ایا مصحت کے دور ان لکھا کرتے تھاس کو کھتے رہو۔

[مسندِ احمد: 16496]

بارآدمی باری پرراضی رے تو مغفرت

4- جناب رسول الله صلى عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

جب بندہ بیار پڑجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوفرشتوں کو یہ کہ کر بھیجتے ہیں کہ اس کو ذراد یکھوا بنی عیادت کوآنے والوں سے کیا کہتا ہے؟ پھراگروہ بیار بندہ مزاج برسی

اعمال مغفرت ( الل ) \_\_\_\_\_\_\_ ﴿104 ﴾

کے لیے آنے والوں کے سامنے اپنی اس حالت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے اس قول کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حالاں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانے والے ہیں، پھر فرشتوں کوارشاد ہوتا ہے کہ اس کوا گرموت دے دی تو اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اگر شفا دے دی تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت، پہلے خون سے اچھا گوشت ، پہلے خون سے اچھا خون اس کو دوں گا اور اس کے گنا ہوں کو معاف کردوں گا۔ آمؤ طا امام مالک، کتاب الجامع، باب ماجاء فی اجر المریض: 1475]

## بیاری سے گنا ہوں کی مغفرت

5\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مریض کا دردسے کراہنائشیج ہے اور دردسے چیخنا تہلیل ہے اور سانس لینا صدقہ ہے، بستر پر لیٹنا عبادت ہے، ایک پہلوسے دوسرے پہلو کی طرف کروٹ لینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن سے قال کررہا ہو۔

الله تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہ صحت کی حالت میں وہ جواجھے عمل کیا کرتا تھاان کو نامہ اعمال میں لکھو۔ جب وہ صحت یاب ہو کر بستر سے اُٹھ کر چاتا ہے تواس طرح ہوجا تا ہے گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جیسا کہ اپنی ماں سے پیدائش کے دن (گناہوں سے پاک وصاف) تھا۔ [تاریخ بغداد للخطیب البغدادی 227/1] بینائی چلی جانے پر صبر کیا تو مغفرت بینائی چلی جانے پر صبر کیا تو مغفرت

6 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

کسی بندے کی اس سے بڑھ کرکوئی آ ز ماکش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے شرک کرنے گئے، شرک کے بعد بندہ کی اس سے بڑھ کرکوئی آ ز ماکش نہیں ہے کہ اس کی بینائی جاتی

رہے اور جس کی بنیائی چلی جائے پھروہ اس پرصبر کرے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ [مسندِ بزّار،مسندِ بریدہ بن الحصب رضی اللہ عنہ: 4388]

ایک رات یااس سے زیادہ بھارر ہے پرمغفرت

7- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوآ دمی ایک رات بیارر ہا پھراس پرصبر کیے رہااور اللّدعز وجل سے راضی رہاتو وہ اپنے گناہ باقی گناہ باقی گناہ باقی گناہ باقی ہے بھی گناہ باقی ہے بھی گناہ باقی ہے ہی گناہ باقی ہے۔

8 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب بندہ تین دن بہار رہا تو وہ اپنے گنا ہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے ماں سے پیدائش کے دن تھا یعنی کچھ بھی گناہ ذیتے میں باقی نہیں رہے گا۔[طبرانی اوسط: 520]

9 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب مؤمن بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو گنا ہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کوصاف کر دیتی ہے۔ [طبر انی: 4273]

بدن كى تكليف يا در د برصبر كيا تو مغفرت

10۔ جناب رسول اللہ تعالی علیہ وعلی المہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے پھراس کو حرکت دی یہاں تک کہ اس سے پتے گرنے لگے جتنے اللہ تعالی نے چاہے گرگئے پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی المہ وسلم میرے اس درخت کو حرکت دینے چاہے گرگئے پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی المہ وسلم میرے اس درخت کو حرکت دینے سے پتے اتن جلدی نہیں گرے جتنی جلدی مصیبتیں اور مختلف قتم کے در دابن آ دم کے گنا ہوں کو گرا دیتے ہیں۔ [مسند ابی یعلیٰ 186]

#### 11\_ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپسلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم کے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کرعرض کیا:

اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم! آپ کوتو بڑا شدید بخارہ؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم ہاں! مجھے اتنا بخارہے جتنا تم میں سے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اس بنا پر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم کو دو ہرا اکبر ملے گا؟ ارشا دفر مایا: ہاں کسی بھی مسلمان کو تکلیف پنچے مرض کی ہویا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گنا ہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔

[بخارى، كتاب المرضى ، باب وضع اليد على المريض: 5228]

#### نیندنهآنے برصرکیا تومغفرت

12۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى المه وسلم نے ايک انصاری صحابی رضی الله عنه کی عيادت فرمائی ، نبی صلى الله تعالى عليه وعلى الهه وسلم الله بر مُحَک پڑے تو انصاری نے کہا: اے اللہ کے نبی! سات را توں سے مجھے نيندنہيں آئی اور نہ کوئی آ دمی ميرے ياس آتا ہے تو آ ہے سلی اللہ تعالی عليه وعلی اله وسلم نے فرمایا:

اے میرے بھائی! صبر کر، اے میرے بھائی! صبر کر، یہاں تک کہ تو اپنے گنا ہوں سے نکل جائے جبیبا کہ تو ان گنا ہوں میں داخل ہوا، نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی المہ وسلم نے فرمایا: بیاریوں کے اوقات خطاؤں کے اوقات کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

[شعب الایمان للبیھقی: 9573]

مسافرخراب طبيعت برصبر كريتومغفرت

13 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مسافرآ دمی جب بیمار ہوجائے تواپنے دائیں بائیں اور آگے بیچھے دیکھنے لگے اور کوئی بھی اس کے گزشتہ گنا ہوں کو معاف بھی اس کی گزشتہ گنا ہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔

[کنز العمّال: 6689]

بخار ہونے پر گنا ہوں سے مغفرت

14۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم حضرت أمِّم سائب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم نے فرمایا:

ہ ہے ہاں سریت ہے۔ ہب ن معرف کرنے لگیں کہ بخار ہے، اللہ تعالی اس کیا بات ہے تم کیکیار ہی ہو؟ وہ عرض کرنے لگیں کہ بخار ہے، اللہ تعالی اس

میں برکت نہوے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشادفر مایا: بخار کو بُر امت کہو کیوں کہ بیابن آدم کی خطاؤں کواس طرح دور کردیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کودور کرتی ہے۔ [مسلم، کتاب البرّوالصلةوالاداب، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض: 4672]

ایک رات کے بخارسے سال بھرکے گنا ہوں کی مغفرت

15 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

بخار ہرمومن کا آگ سے حصہ ہے۔ یعنی دوز خ سے اور ایک رات کا بخار ایک بورے سال کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسندِ شہاب القضاعی: 62]

سردرد میں صبر کرنے پر مغفرت

16 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مسلمان بندے پردر دِسراور نقامت کا دور چاتا ہے اور اس پرخطا کیں احد پہاڑ سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حتی کہ یہ بہار کواس حال میں چھوڑتی ہیں کہ اس پردائی کے دانہ کے برابر بھی گناہ نہیں رہتے۔[مسندِ احمد،مسندِ ابی الدرداء رض الله تعالی عنہ 21736] معمولی بیاری پرگناہ معاف

17 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مجھی بھی سیمسلمان کی رَگنہیں پھڑ کی مگراس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک درجہ اللہ تعالیٰ اس کا بلند فرما دیتے ہیں۔

بیار آ دمی کی دعامقبول اور گناه معاف

18 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

بیاروں کی عیادت کیا کرواوران سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیوں کہ مریض کی دعامقبول ہے اوراس کا گناہ معاف۔

[طبرانی: 6205]

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیوں کہ بیار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔

[ابن ماجه،باب ماجاء في عيادة المريض: 1431]

بمار کی عیادت برگنا ہوں کی بخشش

19۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرے تو اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے جلتے

ہیں جوضح تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جوشخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کو جائے تو اس کیلئے استغفار عیادت کو جائے تو اس کیلئے استغفار کرتے ہیں جوشام تک اس کیلئے استغفار کرتے ہیں۔

[ابو داؤ د، باب فضل العیادة علیٰ وضوء 2694]

# بریشان کن حالات میں صبر کرنے برمغفرت

20 - بلا ہرروز پوچھتی ہے کہ آج کس طرف رُخ کروں؟

الله تعالی جل شانه ارشاد فرماتے ہیں: میرے محبوب اور مطیع فرماں بردار بندوں کی طرف، تیری وجہ سے لوگوں میں سے سب سے بہترین کو جانچتا ہوں اور ان کے صبر کا امتحان لیتا ہوں اور ان کے گنا ہوں کو زائل کرتا ہوں اور تیری ہی وجہ سے ان کے درجات بلند کرتا ہوں۔ فراخی اور خوش حالی بھی روز انہ اللہ سے پوچھتی ہے کہ آج کدھر کا رُخ کروں؟

الله تعالی ارشادفرماتے ہیں: میرے دشمنوں اور میرے نافر مانوں کی طرف، تیرے ذریعے ان کی سرکشی بڑھانا چاہتا ہوں اور ان کے گنا ہوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور تیری وجہ سے ان کی فوری گرفت کرتا ہوں اور تیری وجہ سے ان کی ففلت زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔

کرنا چاہتا ہوں۔

[کنز العمّال: 6850]

کسی کو بیہ بیں کہنا جا ہے کہ '' تیری بخشش ہر گرنہیں ہوگی'' 21۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشا دفر مایا: ایک آدی نے کہا کہ اللہ کی شم! الله تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ الله تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فر مایا: کون ہے جو میرے بارے میں قسمیہ کہتا ہے کہ میں فلاں کی

مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے فلال (گناه گار) کی مغفرت کردی اور تیرے اعمال بربا وکردیے۔ بربا وکردیے۔ من الرحمة الله تعالیٰ: 2621

تین چیزوں کو چھپانے پر مغفرت

22 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

تین چیزیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں:

(1) صدقہ کو پھپا کردینا۔(2) مصیبت کو چھپانا۔(3) ہرقابل شکایت بات کو چھپانا۔

اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: جب میں اپنے کسی بندہ کو آزمائش میں مبتلا

کروں پھروہ صبر کر ہے اوراپی عیادت کے لیے آنے والوں سے شکایت نہ کر ہے پھر
میں اس کو تندرست کردوں تو اس کے گوشت سے بہتر گوشت اوراس کے خون سے بہتر
خون بدلے میں اس کوعطا کرتا ہوں اورا گراس کو چھوڑ دوں ( لیمنی مرض ہی کی حالت میں زندہ رکھا) تو اس حال میں چھوڑتا ہوں کہ اس پرکوئی گناہ باقی نہ رہے اورا گراس کی مورح قبض کروں تو اس حال میں قبض کروں گا کہ میں اپنی رحمت میں اس کا ٹھکانہ روح قبض کروں تو اس حال میں قبض کروں گا کہ میں اپنی رحمت میں اس کا ٹھکانہ

كسى كى تكليف دِه بات برصبر كيا تومغفرت

دول گا۔

23۔ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا، جب وہ سجدہ میں گیا تو ایک اور آ دمی آیا اور اس کی گردن کو اس نے کہا اللہ تعالی گردن کو اس نے کہا اللہ تعالی کی تیری مغفرت نہیں کرے گا۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

میرے بندہ کے بارے میں قتم اٹھا کروہ کہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں

ركنز العمّال:43227

کرول گاختیق میں نے اس کی مغفرت کردی۔ [طبرانی کبیر: 9941] آز ماکش میں صبر کرنے والے کی مغفرت

24۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشاد فرمايا:
مؤمن بنده اورمؤمن عورت كى جان ميں اس كى اولا داور مال ميں آزمائش آتى رہتى
ہے حتىٰ كه وه الله تعالى سے جاملتا ہے اور اس پركوئى گناه بھى نہيں ہوتا۔

[ترمذى، باب الصبر على البلاء 2323]

25۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: قریب رہوا ورسید مے سید مے رہو، ہرنا گوار بات پر جومسلمان کو پہنچ وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے حتی کہ کوئی مصیبت جواس کو پہنچ اور کا نٹا جواس کو چھے۔ گنا ہوں کا کفارہ ہے حتی کہ کوئی مصیبت جواس کو پہنچ اور کا نٹا جواس کو چھے۔ آمسلم، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من موض: 4761]

تین نابالغ بچ فوت ہونے پر صبر کیا تو والدین کی مغفرت 26۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشا وفر مایا:

جودومسلمان میال، بیوی ہوں اور ان کے تین نابالغ بیچ فوت ہوجائیں تو اللہ تعالی والدین کی مغفرت فرمادیتے ہیں ان کی بخشش کا سبب وہ فضل اور رحمت ہوگا جواللہ تعالیٰ کا ان کے بیچوں پر ہے۔ [نسائی، باب من یتوفیٰ له ثلاثة او لاد: 1851] حواللہ تعالیٰ کا ان کے بیچوں پر ہے۔ [نسائی، باب من یتوفیٰ له ثلاثة او لاد: 1851] حوالہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حتاب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا میں جو بھی آزمائش اور ابتلاء کسی بندہ پر آتی ہے تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے اور معاف فرمانے کے لیاظ سے بہت عظیم ہے کہ اس گناہ کے بارے میں بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا (یعنی یہ مصیبت ان

گناہوں کا کفارہ بن گئی جواس سے سرزدہوئے)۔ ایکنزالعمّال: 6806]

مصائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑنے والے کی مغفرت

28۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم! تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے فرمایا: انبیاء کرام علیہم السلام، کی اس کے بعد درجہ جوافضل ہو، آ دمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے، اگر اس کی دین کے اعتبار سے ہوتی ہے، اگر اس کی دین حالت پختہ ہوتو آزمائش بھی سخت ہوگی، اگردین کمزور ہے تواس کے دین کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گامسلسل بندہ پرمصائب آتے رہے ہیں حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چاتا پھر تا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

[ترمذى،باب في الصبر على البلاء:2322]

29۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشا وفر مایا:

مسلمان کوکوئی تھکن،مشقت،فکرورنج،اذبیت اوغم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کا نٹاہی لگ جائے مگراللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کومعاف فرمادیں گے۔

[بخارى، باب ماجاء في كفارة المرض: 5210]

30۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم سے ایک مسلمان نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمیں بتائے کہ بیا مراض جوہم کو پہنچتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کیا

ا جه ملد عن ورق بسيل بالشعلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر ما يا: أجر ملح گا؟ نوجناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر ما يا:

یه گناموں کا کفارہ ہیں ،حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا (وہ مجلس میں حاضر نصے )اےاللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ البہ وسلم! خواہ وہ بیاری

تھوڑی ہی ہی ہو؟

دیتاہے۔

آ پ صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے فرمایا: خواہ وہ کا نثابی کیوں نہ ہویا اس سے کوئی بڑی چیز۔

31۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی کے بندوں کو بیاریاں وے کرآ زماتے ہیں حتی کہ ان بیاریوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔ [مستدری حاکم: 1286]

32 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

رب سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قتم! میرے جلال کی قتم! جس بندے کی معفرت کرنا چا ہتا ہوں اس کو دنیا ہے اس وقت تک نہیں نکالتا جب تک اس کی خطاؤں کو جو اس کی گردن میں ہیں بدن کو بیار کر کے اور اس کے رزق میں کمی کرکے یورانہ کروں۔

[مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب عيادة المديض و ثواب المرض: 1585] 33 حضرت الم العلاء رضى الله عنها فرماتی بین جناب رسول الله صلى الله تعالی علیه وعلی الهوسلم نے میری عیادت فرمائی جب كه میں بیارتھی پھر رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی الهوسلم نے ارشاد فرمایا: اے الله العلاء! تنهیس بشارت ہو كيوں كه مسلمان كا مرض اس كی خطاؤں كوا يسے لے جاتا ہے جيسے آگ لو ہے اور جا ندى كی كھوٹ كودور كر

[ابوداؤد، كتاب الجنائز، باب عيادة النساء 2688]

حلال كمائى مين تحكن ومشقت أثهان پرمغفرت على الدين الله تعالى عليه وعلى الهوسلم ن ارشا وفر مايا:

جس شخص نے اس حالت میں شام کی کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا تواس نے اس حالت میں شام کی کہ اس کی مغفرت ہو چکی۔ [طبرانی او سط: 7733] رنج وغم اور فکر معاش کی بدولت مغفرت

35 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب بندے کے گناہ بہت ہوجا ئیں اوراس کا کوئی عمل ایسانہ ہوجوان گنا ہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالی اس غم کی وجہ سے اس سکے تو اللہ تعالی اس غم کی وجہ سے اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادیں۔

\_ گنا ہوں کومعاف فرمادیں۔

36 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ نہ تو نماز اور وضو اِن کا کفارہ بن سکتے ہیں اور نہ جج اور عمرہ بلکہ معاش کی طلب میں لگ کر پیش آنے والے تفکرات ہی ان کا کفارہ بنتے ہیں۔

[تاریخ دمشق لابن عسا کر: 6737]

مال دارکومهلت دینے ،غریب کا قرضه معاف کرنے پرمغفرت

37۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں میں سے ایک بندے کو لا یا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں مال عطا فرمار کھا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: یا اللہ! میں نے کوئی ایساعمل نہیں کیا (جس کو تیری جناب میں پیش کر سکوں) البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تو نے مجھے مال عطا فرما یا تھا، میں لوگوں سے تجارت کیا کرتا تھا اور یہ میری خصلت تھی کہ مال دارکومہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست کومعا ف کردیا کرتا تھا۔

الله تعالی ارشاد فرمائے گا: (بیرکریمانه روبیه) میرے لیے زیادہ سز اوار ہے

اور میں اس کا بچھ سے زیادہ حق دار ہوں کہ معافی اور درگزر کا معاملہ کروں چناں چہاللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے سے درگزر کرو۔

## آپس میں ناراضگی دور کرنے پرمغفرت

38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ پیراور جعرات میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما ویتا ہے سوائے دوآ دمیوں کے جنہوں نے آپس میں بولنا چھوڑ رکھا ہو۔ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کوچھوڑ دو یہاں تک کہ بید دونوں صلح کرلیں۔ ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب صیام یوم الاثنین والحمیس: 1730]

## تكليف پہنچانے والے كومعاف كرديا تومغفرت

39۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کسی مسلمان کو اپنچ پھروہ اس کو جس کسی مسلمان کو اپنچ پھروہ اس کو معاف کردے تو الله تعالی اس کا ایک درجه بلند فرمادے گا اور ایک خطاء اس کی معاف فرمادے گا۔

## زخمى كرنے والے كواللہ كے ليے معاف كردے تو مغفرت

40۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی کے جسم میں کوئی زخم کردیا جائے پھر پیزخی زخم لگانے والے کومعاف کردے تو بہ قدر معافی الله تعالی اس کے گنا ہوں کومعاف فرمادےگا۔[مسندِ احمد: 21643]
41۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے بدن کوئسی آلہ کے ذریعہ سے زخمی کیا گیا پھراس زخمی نے زخمی کرنے والے کو جس کے بدن کوئسی آلہ کے ذریعہ سے زخمی کیا گیا پھراس زخمی نے زخمی کرنے والے کو

اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا تو ہے معافی اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ [کنز العمّال: 6697]

نابینا کو گھرتک پہنچانے پرمغفرت

42 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جونابینا آ دمی کو لے کر چلا یہاں تک کہاس کے گھرتگ پہنچا دیا تو اس کے چالیس کے بین اور چارکبائر بھی دوزخ کو واجب کر دیتے کی اور چارکبائر بھی دوزخ کو واجب کر دیتے ہیں۔

[طبرانی کبیز:12768]

حسن سلوك برمغفرت

43۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا دفر مايا: خوش خلقى گناموں كوايسے پكھلا ديتى ہے جيسے سورج برف كو پكھلا ديتا ہے۔

[شعب الايمان للبيهقى: 7804]

دوسری روایت میں یوں ہے کہ خوش خلقی خطاؤں کو یوں پکھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پکھلا دیتا ہے اور بدخلقی عمل کو یوں بگارٹی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔

لوگول پردم کرنے اور معاف کرنے پر مغفرت

44 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

رحم كروتم پر بھى رحم كيا جائے گا، بخش ديا كروتم كو بھى بخش ديا جائے گا، خرابی ہے ان لوگوں كے ليے جو قيف كى طرح (علم كى بات سنتے ہيں ليكن نداس كو يا در كھتے ہيں نہ اس پر عمل كرتے ہيں۔ايسے لوگوں كوقيف سے تشبيد دى گئى اور قيف وہ آلہ ہے جس ميں

سے تیل یا شربت یا عرق گزر کردوسرے برتن میں چلاجا تا ہے اس میں پھے نہیں رہتا) اور خرابی ہے ضد کرنے والوں کے لیے جو گنا ہوں پراصرار کرتے ہیں حالاں کہان کو علم ہے۔

مسلمانوں کے باہم مصافحہ کرنے پر مغفرت

45 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

دومسلمان جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور ان دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے چہرے کود کیچ کرمسکرائے اور بیتمام عمل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کردی جائے گی۔

[طبرانی او سط: 7845]

جھ رنے میں پہل کرنے پر مغفرت

46 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے،اگر وہ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رہیں تو وہ دونوں حق سے تجاوز کرنے والے ہیں جب تک کہ وہ دونوں اپنی لڑائی پر قائم رہیں اور ان دونوں میں سے پہلے سلح کی طرف سبقت اور اپیل اس سے پہلے سلح کی طرف سبقت اور اپیل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اور اگروہ دونوں اپنی لڑائی کو باقی رکھتے ہوئے مرگئے تو جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

[الادب المفرد للبخاری: 402]

مہمان کا اعزاز وا کرام کرنے پرمغفرت

47 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب بھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اگرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تکیہ پیش کرے تو اللہ تعالی اس (میزبان) کی مغفرت فرمادیں گے۔

السم میں گے۔

السم میں گے۔

السم میں گے۔

سوار ہونے میں مددد سے پرمغفرت

48 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جس نے اپنے مسلمان بھائی (کے سوار ہوتے وقت اس) کی رکاب کوتھامانہ اس سے کوئی تو تع رکھتا ہونہ کوئی ڈر (بلکہ محض اخلاق کی وجہ سے ایسا کرے) تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔

[طبر انبی کبیر: 10530]

## مسلمان بھائی کوخوش کرنے پرمغفرت

49 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کردے۔ خوش کردے۔

# صلح کرانے پرمغفرت

50 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا دفر مايا:

جولوگوں کے درمیان سلح کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو درست فرما دیں گے اور ہرکلمہ کے بدلے جو دوران گفتگواس نے بولا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور (اپنے گھر) اس حال میں لوٹے گا کہ اس کے گزشتہ گنا ہوں کی مغفرت ہوچکی ہوگی۔

[الترغیب: 1666]

راسته سےخاردار ٹہنی ہٹانے پرمغفرت

51 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اں شخص کی مغفرت کر دی جائے گی جولوگوں کے راستہ سے خار دار ٹہنی کو ہٹا دے اور اس کی بیم مغفرت گزشتہ اور آئندہ گنا ہوں کی ہوگی۔

[ابن حبان، كتاب البروالاحسان، فصل من البروالاحسان: 540]

اہل خانہ اور پڑوسیوں کی حق تلفی کا کفارہ

52 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

آ دمی اگراپنے اہل وعیال اور مال وجان اور اولا دو پڑوی کے بارے میں کسی مصیبت میں مسیبت میں مسیبت میں مبتلا ہوجائے تو روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المئکر اس کا کفارہ بن حاکمیں گے۔

المجاری، کتاب الصلواۃ، باب الصلواۃ کفارۃ: 525]

سلام اور نرم گفتگو کرنے پر گنا ہوں سے بخشش

53 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے سلام کو پھیلانا اور کلام کونرمی اور خوبی اسے پیش کرنا بھی شامل ہے۔

[طبرانی کبیر: 17920]

الله تعالى سےمعافی مانگتے رہنے پرمغفرت

54\_ الله تعالى كاارشاد ب:

اے ابن آ دم! تین باتیں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک تیرے لیے اور ایک تیرے اور ایک تیرے اور میری اس طرح اور میرے درمیان مشترک، بہر حال جومیرے لیے ہے وہ بیہ ہے کہ تو میری اس طرح

عبادت کرکہ میرے ساتھ کی کوبھی شریک نہ ظہرااور جو تیرے لیے ہے وہ بیہ ہے کہ تو جو بھی عمل کرے گا ( بھلا یا بُر ا ) میں تھے اس کا بدلہ دوں گا۔ پھرا گر میں تھے معاف کر دوں تو میں غفور ترجیم ہوں اور وہ بات جو تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے وہ بیہ ہے کہ دعا اور سوال کی ذمہ داری تیری اور عطا اور قبولیت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔

[طبر انی کبیر: 6014]

## نامهُ اعمال کے اوّل وآخر میں نیکی ہونے پر مغفرت

55۔ کو امًا کا تبین جب اپنانوشت اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نامہ اعمال کے شروع اور آخر میں ملاحظہ فرما تا ہے کہ خیر لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرما تا ہے: تم گواہ رہوکہ میرے بندہ کے نامہ اعمال کے درمیان جو کچھ ہے اس کو میں نے معاف کردیا۔ [مسند ابی یعلیٰ 2712]

نامهُ اعمال کے اوّل وآخر میں استغفار ہونے پر مغفرت

56 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

ا کمال کھنے والے فرشتے جب بھی کسی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں (کسی بندے کے)
ا کمال پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نامہُ ا کمال کے اول و آخر میں استغفار دیکھتا ہے تو
اللہ تعالیٰ ارشاو فرما تا ہے میں نے اپنے بندہ کے وہ تمام گناہ اور قصور معاف کر دیے جو
اس کے نامہُ ا کمال کے اول و آخر کے درمیان کھے ہوئے ہیں۔[مسند بزاد: 6696]
ندامت کے ساتھ گناہ کا اقر اراور تو بہ کرنے پرمغفرت

57۔ جناب رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشاد فر مایا:

کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر (نادم ہوکر) کہتا ہے: اے میرے رب! میں تو گناہ

اعمال مغفرت (پدلل) \_\_\_\_\_\_\_\_ **4121** 

كربيرهااب توجمح معاف فرمادے، تواللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فرما تاہے: كياميرا بندہ بہ جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے جو گنا ہوں کومعا ف کرتا ہےاوران پر پکڑ بھی سکتا ہے؟ (سنلو!) میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رُکار ہتا ہے۔ پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے: میر بے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا تو اس کو بھی معاف کردے ۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے: کیا میرابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو!) میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی ، پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ جاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے:میرے رب! میں توایک اور گناہ کر بیٹھا تواس کو بھی معاف کر دے تواللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں: کیا میرا بندہ بیجانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے۔اوراس پکڑ بھی سکتا ہے؟ (سن لو!) میں نے اپنے بندے کی تیسری مرتب بھی مغفرت کردی بندہ جوچاہے کرے۔ [کنز العمّال 20172]

آسان کی بلندیوں کو چھوتے گناہ استغفار کرنے برمعاف

58 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اللّٰدتعالي ارشا دفر ما تا ہے كہ: اے آ دم كے بيٹے! بے شك تو جب تك مجھ سے مانگتا رہے گااور (مغفرت کی ) اُمیدر کھتارہے گا تو میں تجھ کومعاف کرتارہوں گا، جاہے تیرے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں اور مجھ کواس کی پروانہ ہوگی یعنی تو جا ہے کتنا ہی برا گناه گار ہو تجھے معاف کرنامیر بنز دیک کوئی بردی بات نہیں ہے، آ دم کے بیٹے!اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھرتو مجھ سے بخشش جا ہے تو میں مخھے

بخشش دول گااور مجھاس كى پرواه بيل بوگى۔ [ترمذى، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وعلىٰ الله وسلم، باب فى فضل التوبة والاستغفار: 3463]

59 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم سے اس قدر گناہ اور خطا ئیں سرز دہو جائیں جن سے آسان وزمین بھر جائیں اور پھرتم اللہ سے مغفرت چا ہوتو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم) کی جان ہے! اگرتم خطا نہ کروتو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو گناہ اور خطائیں کریں گے پھروہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمادیں گے۔

[مسند ابی یعلیٰ 116]

شرك كے علاوہ گنا ہول سے زمین بھرگئ ہو پھر معافی مانگی تو مغفرت 60۔ جناب رسول الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

میرے بندے! بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے (مغفرت کی) اُمیدر کھے گا تو میں تکھے معاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔

میرے بندے! اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ بچھ سے ملول گالینی بھر پورمغفرت کرول گا۔

[مسنداحمد، كتاب مسند الانصار: 20405]

## مغفرت الهي بركامل يقين ركفني يرمغفرت

61 - الله تعالى جل شانه نے ارشا دفر مایا:

جس آ دمی نے بیریفین کرلیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کردوں گا، مجھے کوئی پروانہیں جب تک کہوہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔
[طبر انبی کبیر: 11450]

### استغفاركرتے رہنے سے مغفرت

62۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشادفر مایا: معاف کرنے کے لحاظ سے میں بہت ہی کر یم ہوں اور بہت ہی تغظیم ہوں کہ سلمان بندے کی دنیا میں ستاری کی پھر عیب پوشی کے بعداس کورسوا کروں؟ جب تک کہ بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے میں بھی اس کومعاف کرتا رہتا ہوں۔

[کنز العمّال 10215]

### الله تعالى كى اپنے بندہ سے محبت ومغفرت

63۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے فر مایا کہ الله رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے بندو!ظلم کو میں نے اپنے او پر حرام کرلیا اورتم پر بھی میرے لیے ظلم کوحرام قرار دے دیا ہے پس تم آپس میں ظلم مت کرو۔اے میرے بندو! تم سب کے سب گم راہ ہو گرجس کو میں ہدایت دول، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو بدایت دول گا۔

اے میرے بندو! تم تمام کے تمام بھوکے ہومگر جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا۔

اے میرے بندو!تم سب کے سب ننگے ہوگر جس کو میں کپڑا پہناؤں، پس

تم مجھے سے لباس مانگو میں تنہبیں لباس پہنا وُں گا۔

اے میرے بندو! تم رات دن خطائیں کرتے ہواور میں تمام گناہوں کو معاف کرتار ہتا ہوں للہٰذاتم مجھ سے مغفرت طلب کرومیں تم کو بخش دوں گا۔

اے میرے بندو! تم ہرگز میرے نقصان کونہیں پہنچ سکتے کہ مجھے ضرر دے سکو اور ہرگز میرے نفع کوئہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع دے سکو۔

اے میرے بندو! اگرتمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ تقی آ دمی جیسے ہوجا کیں تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے انسان اور جنات تم میں سب سے زیادہ عاجز آ دمی کی طرح ہوجا کیں تو میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

اے میرے بندو! اگرتمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہوکر مجھ سے مانگئے لگیں اور میں ہرایک کواس کے مانگئے کے مطابق دے دوں تو میرے خزانوں میں اتن بھی کی نہیں ہوگی جننی کہ سمندر میں سوئی کوڈبونے سے اس کی نوک برجویانی لگ جانے سے کی واقع ہوتی ہے۔

اے میرے بندو! یہ بین تمہارے اعمال جن کو میں شار کر رہا ہوں پھران کی میں پوری پوری جزادوں گا تو جو بھلائی پائے اسے جاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کاشکر کرے، اور جواس کے علاوہ پائے (لیعنی شرپائے) پس وہ اپنے آپ، ہی کو ملامت کرے۔ مسلم، کتاب البرّ والصلة والاحسان، باب تحریم الظلم 4674]

### توبه کرنے پر مغفرت

64 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے (اے فرشتو!) جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کر ہے اوراس کو کرنے اوراس کو کرنے بنیل کھے دواورا گر کر بے توایک گناہ کھے دو پھرا گر وہ تو بہ کر بے تواس سے گناہ کومٹا دواور جب میر بے بندہ نے کسی نیکی کا صرف ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا تواس کے لیے ایک نیکی کھے دواورا گروہ اس نیکی پڑمل کر بے تواس کے لیے اس جیسی دس سے سات سوگنا تک نیکیاں کھو۔

[صحيح ابن حبان، كتاب البرّ والاحسان، باب ماجاء في الطاعات وثوابها: 382]

65 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کراماً کا تبین کواس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں جتی کہ زمین کے تکروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے مطلا دیتے ہیں اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ رب العزت کی جناب میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ [کنز العمال: 1017] حفال اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ البہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الله تعالی شاندرات کے وقت اپنادست کرم کشادہ فرمائتے ہیں تا کہ دن کا گناہ گار تو بہ کرے اور دن میں دست کرم پھیلاتے ہیں تا کہ رات کا گناہ گار تو بہ کرے اور ہر شب و روزیہی عنایت رہتی ہے یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے۔

[مسلم، كتاب التوبة 2759]

67 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

الله تعالى بنده كى توبة بول كرتا ب جب تك كداس "غرغره" لات نه بور جونزع مين "غسر غسره" كى آ واز ظا بركرتا ب كدوار العمل (ونيا) كختم اورعالم غيب (آخرت) كسامخ آجانى كا وقت بهلااس وقت كا توبه كرنا يا ايمان لانا معتبر نبيس) \_ [ترمندى، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وسلم، باب فى فضل التوبة والاستغفار: 3460]

### استغفار کرتے رہنے پرمغفرت

68۔ جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاوفر مایا کہ الملیس نے اپنے رب سے کہا: تیری عزت اور جلال کی شم! جب تک اولا دِ آ دم میں روح رہے گی میں ان کو گم راہ کرتار ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فر مایا: کہ میری عزت اور جلال کی فتم! جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں بھی ان کو مسلسل معاف صحاب معاف رتار ہوں گا۔

[طبر انی او سط: 9033]

### توبه كادروازه كهثكه ثابيّ كناه معاف

69 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا:

الله تعالیٰ کا پاک ارشادہے کہ: مجھ سے بڑھ کرکون تی ہے؟ میں بندوں کی ان کی خواب گا ہوں میں حفاظت کرتا ہوں گو یا انہوں نے میری نافر مانی نہیں کی اور یہ میرا کرم ہے کہ تو بہ کرتا رہتا ہے، وہ کون ہے کہ تو بہ کرتا رہتا ہے، وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھ کھ کے اور میں نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو؟ وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھ کھ کے اور میں نے اس کے لیے دروازہ نہ کھولا ہو؟ وہ کون ہے جس نے میرا دروازہ کھ کھ کے اس کونہ دیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں کہ بندہ مجھے بخل کی جس نے مجھ سے ما نگا اور میں نے اس کونہ دیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں کہ بندہ مجھے بخل کی طرف منسوب کرتا ہے؟

### تہجّد کے وقت استغفار کرنے پرمغفرت

70 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

اللّٰدربالعزت مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ جبرات کا آ دھایا دوتہائی حصہ گزر جا تا ہےتواللّٰد تعالیٰ جل شاندارشا دفر ماتے ہیں:

میرے بندے میرے علاوہ کی اور سے نہ مانگیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال پورے نہ کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مغفرت نہ کروں؟ کو عطانہ کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش جا ہے اور میں اس کی مغفرت نہ کروں؟ حتیٰ کہ جو جاتی ہے۔ [ابنِ ماجہ ، کتاب اقامة الصلوة والسنة فیھا، باب ماجاء فی ای ساعات اللیل افضل: 1357]

## توبه كرنے اور نيك اعمال كرنے پر مغفرت

71 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

توبہ کناہ کودھودیتی ہے اور نیکیاں گناہوں کومٹادیتی ہے، جب بندہ خوش حالی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی بلا اور مصیبت میں اس کو نجات عطافر ماتا ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں اپنے بندے پر دوا من اور دوخوف جمح نہیں کروں گا، اگروہ دنیا میں جھ سے بے خوف رہا تو اس دن اس کوخوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگروہ دنیا میں جھ سے ڈرتا رہا تو اس دن اس کو اس کو بندوں کو جمع کروں گا، اور اگروہ دنیا میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا بیان اس کو امن میں رکھوں گا جس دن اپنی بارگاہ عالی میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا بیان میں بیار میں عذاب میں تھسیٹوں گا بیان کی بین بیار میں عذاب میں تھسیٹوں گا بیان میں نہیں ہوگا۔

### توبه كى تلاش ميس نكلنے والے قاتل كى مغفرت

72 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

تم سے پہلی اُمتوں میں ایک شخص تھا اس نے ننا نو نے آل کیے اور سب سے بڑے عالم کے بارہ میں دریافت کیا (تا کہ تو بہ کے بارے میں پوچھ سکے ) تو اس کو ایک وُرولیش کا پیتہ بتایا گیا، وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس نے ننا نو نے آل کیے ہیں کیا اب بھی اس کے لیے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ کیا اب بھی تال کر ڈالا اور پورے سو (100) کر دیے، پھر کسی بڑے عالم کے باس نے اسے بھی قتل کر ڈالا اور پورے سو (100) کر دیے، پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، تو کسی اور عالم کا پیتہ بتایا گیا، وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس نے سو (100) آدمیوں کو آل کیا ہے کیا اس کی تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟

اس نے کہا کہ اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان بھلاکون حائل ہوسکتا ہے؟ فلاں فلاں بتی میں چلا جا جہاں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں تو بھی جا کران کے ساتھ عبادت کر اور اپنے وطن کی طرف واپس مت لوٹ کہ وہ گناہ کی زمین ہے، وہ چلا اور جب وہ آ دھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت آگئی یہاں عذاب ورحمت کے فرشتوں میں جت (جھگڑا) ہونے گئی۔

رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف دلی توجہ سے آرہا تھا۔
اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں بھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔
اسی دوران ان کے پاس انسانی صورت میں ایک فرشتہ آیا، انہوں نے اس کو حکم (جج)
بنالیا، اس نے کہا: اچھا دونوں زمینوں کا فاصلہ ما پو (پیائش کرو) جس طرف وہ زیادہ
قریب نکلے ادھر ہی کا سمجھا جائے گا، تو جب زمین کی پیائش کی گئی تو وہ اِدھر زیادہ قریب

نکلی جدهراس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے قضہ میں لے لیا۔ [مسلم، کتاب التوبة 4967]

شب برأت ميں توبه كرنے برمغفرت

73 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب شعبان کی پندرهویں رات آئے تو اس رات میں اللہ کی جناب میں نوافل پڑھو،
اس دن کوروزہ رکھو کیوں کہ اس رات غروب آ فناب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تحبی
اور رحمت پہلے آسان پر اُئر آتی ہے اور وہ ارشاد فرما تا ہے: ہے کوئی بندہ جو مجھ سے
بخشش اور مغفرت طلب کر ہے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں؟ کوئی بندہ ہے جو
روزی مائے اور میں اس کوروزی دینے کا فیصلہ کروں؟ کوئی مصیبت میں مبتلا بندہ ہے
جو مجھ سے صحت اور عافیت کا سوال کرے اور میں اس کوعا فیت عطا کروں؟

اسی طرح مختلف قتم کے حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجات مانکیں اور میں عطا کروں؟ غروبِ آفتاب سے لے کرضبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔

[ابنِ ماجه، كتاب اقامة الصلواة و السنّة فيها ، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان 1378]

استغفار سے غیبت کا گناہ معاف

74۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ الله تعالیٰ سے استغفار کرے کیوں کہ یہ استغفاراس غیبت کا کفارہ ہوجائے گا۔ اینز العمّال: 8037

گنا ہوں کے مرض کا علاج استغفار ہے

75 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

کیا میں تم کوتمہارے مرض اور تمہاری دوا کے بارے میں نہ بتاؤں! غور سے سنو! تمہارا مرض گناہ ہے اور تمہاری دوااستغفار ہے۔

[شعب الایمان:6746]

دن رات مين ايك ايك بارسَيّدُ الْإستِغُفَار برِ صفى برمغفرت معلى الله على ا

سيدالاستغفاريه ب كهالله تعالى كى جناب مين اس طرح عرض كرے:

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے فرمایا: جس بندے نے یقین کے ساتھ دن کے کسی بھی جھے میں پہ کلمات ہڑھے اوراسی دن، رات نثر وع ہونے سے پہلے اس کوموت آگئی توبلا شہوہ جنت میں جائے گااوراسی طرح اگر رات کے سی حصہ میں بیکلمات پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس رات وہ چل بساتو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔

عذابِ اللي سے ڈرنے پر مغفرت

77 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

ایک آ دمی نے اپنے اوپڑظم ڈھارکھا تھا (یعنی گناہ گارتھا) جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بیوصیت کی کہ'' جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھر مجھے پیس ڈالنا پھر مجھے سمندر میں بہادینا۔

الله کی قتم! اگر الله تعالی نے مجھ پر قابو پالیا تو وہ مجھے اس قدر عذاب دےگا کہ بھی کسی کوا تناعذاب نہیں دیا ہوگا'' بیٹوں نے وصیت کے مطابق عمل کیا۔ الله تعالی نے زمین کو تھم دیا جو تو نے لے لیا ہے وہ دی تو الله تعالیٰ کی قدرت کہ وہ انسانی شکل میں کھڑا ہوا تھا، الله تعالیٰ نے اس سے فرمایا:

اس حرکت پر جھوکوکس بات نے اُبھارا؟ وہ کہنے لگا: تیرے خوف نے یارب! چناں چہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فر مادی۔

[مسلم، كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وانهاسبقت: 4950)

الله تعالى كراسته مين دل كيكيايا تومغفرت

78 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشاد فر مايا:

جب مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیکپانے لگے تواس کی خطا کیں ایسی جھڑتی ہیں جیسے کھور کے خوشے (تیز ہوا کے چلنے سے ) گرجاتے ہیں۔[طبرانی کبیر: 5963]

### الله تعالى كواخلاص سے يادكرنے يرمغفرت

79 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جوبھی قوم جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے کہ اور اس کامقصود اللہ تعالیٰ کی رضاہی ہوتا ہے تو آسان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ: کھڑے ہوجا وً! تمہاری مغفرت کردی گئی اور تمہاری برائیوں کوئیکیوں سے تبدیل کردیا گیا۔

[مسندِ احمد: 12000]

الله تعالى كى تعظيم كرنے برمغفرت

80 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

الله تعالیٰ کی تعظیم کرواوراس کے سامنے سرتسلیم خم کردو (بعنی تواضع کا مظاہرہ کرو) الله تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادےگا۔

## نعمت ملح توبار بارحمدوثنا كريرتو مغفرت

81 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

الله تعالی جل شاندا پے بندے کوکوئی نعت عطافر ماتے ہیں پھر بندہ الله تعالی کی تعریف کرتا ہے تواس نے اس نعمت کاشکرادا کردیا، پھرا گردوسری مرتبہ اَلْحَدُ لِلّٰهِ کَہِتُو الله تعالی اسے نئے سرے سے ثواب عطافر مادیتے ہیں، پھرا گرتیسری مرتبہ اَلْحَدُدُ لِلّٰهِ کَہِتُو الله تعالی اسے نئے سرے گنا ہوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله دختم الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظُمَتِهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ

الَّذِی ذَلَّ کُلُّ شَیْءِ لِعِزَّتِهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی خَضَعَ کُلُّ شَیْءِ لِعِزَّتِهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اِسْتَسُلَمَ کُلُّ شَیْءِ لِقُدُرَتِهِ شَیْءِ لِمُلُکِهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اِسْتَسُلَمَ کُلُّ شَیْءِ لِقُدُرَتِهِ شَیْء لِمُلکِه وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اِسْتَسُلَمَ کُلُّ شَیْء لِقُدُرتِهِ (رَحِمه : جَس نے کہا کہ تمام تعریفی اس اللہ کے لیے ہیں جس کی عزت کے سامنے ہر چیز ہونے دلیل ہے، تمام تعریفی اس اللہ کے لیے ہیں جس کی بادشاہی کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی بادشاہی کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ جس کی قدرت کے سامنے ہر چیز مطبع ہے)

جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے فرمایا: جس نے ان کلمات کو الله تعالی کے ہاں (نعمت وفضل کا) طالب ہوکر پڑھا تو الله تعالی ایک ہزار نیکیاں اس بندے کے لیے تکھیں گے اور ایک ہزار درجات بلند فرما ئیں گے اور ستر ہزار فرشتوں کو اس بات پر مقرر فرما ئیں گے کہ وہ قیامت تک اس بندے کے لیے استغفار فرشتوں کو اس بات پر مقرر فرما ئیں گے کہ وہ قیامت تک اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔

جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجنے پر 80 سال کے گنا ہوں کی بخشش 82۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فر مایا: ''جو شخص جمعہ کے دن نمازِ عصر کے بعدا پی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وِالنَّبِيّ الْآمِيّ وَعَلَى اللهِ وَسَلِّمُ تَسُلِيُمًا اللهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وِالنَّبِيّ الْآمِيّ وَعَلَى اللهِ وَسَلِّمُ تَسُلِيُمًا اس كَ 80 سال كى عبادت كا ثواب أس ك 80 سال كى عبادت كا ثواب أس كى لئى كا ورود پر هنا بل صراط پر گزر نے كے لئے كھا جائے گا اور ايك روايت ميں ہے كہ مجھ پر درود پر هنا بل صراط پر گزر نے كے وقت نور ہے '۔ [القول البديع : ج 1 ص: 199]

#### ایک مرتبه درود تبیخ پردس گناه معاف

83 - جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو شخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحتیں نازل فرماتے ہیں، دس گنا ہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے دس درجات بلند فرماتے ہیں۔

قرماتے ہیں۔

درود شریف جب تک لکھار ہتا ہے فرشتے دُعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں 84۔ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ اله وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے کسی کتاب میں مجھ پر درودلکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں باقی رہے گافر شتے اس شخص کے لیے سلسل دُعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔
[طبر انبی کبیو: 447]

### نبى عليه السلام كى شفاعت سے مغفرت

25۔ دوباتوں میں مجھے اختیار دیا گیا ہے یا توشفاعت کو اختیار کروں یا میری آدھی امت جنت میں داخل ہوجائے ، تو میں نے شفاعت کو پیند کیا اس لیے کہ شفاعت زیادہ عموم رکھتی ہے اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ بہرحال بیصرف متفی مؤمنین کے لیے بی نہیں بلکہ بیتو گناہ گاروں، خطاکاروں اور مصیبت زدگان کے لیے بھی ہے۔

[مسندِ احمد، مسندِ عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنها 13900]

### كثرت سے درود شريف پرطفے پرمغفرت

86۔ جبرات کے دو تہائی حصہ گزرجائے تو جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله رسلم (تہجد کے لیے) اُٹھتے اور فرماتے: لوگو! الله کو یا دکرو، الله تعالیٰ کو یا دکرو، ہلا

دیے والی چیز آئینجی اوراس کے بعد آنے والی چیز آرہی ہے (مرادیہ ہے کہ پہلے صور اوراس کے بعد دوسر صور کے پھو نکے جانے کا وقت قریب آگیا) موت اپنی تمام ہولنا کیوں کے ساتھ آگئ ہے ، موت اپنی تمام ہولنا کیوں کے ساتھ آگئ ہے ۔ اس پر ابنی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم پر کثر ت سے درود بھیجنا تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم پر کثر ت سے درود بھیجنا چا ہتا ہوں ، میں اپنی دعا اور اذکار کے وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم جتنا تمہارادل جا ہے۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم ایک چوتھائی وفت؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہہ وسلم جنناتم چاہواورا گرزیادہ کرلوتو تہمارے لیے بہتر ہے۔

میں نے عرض کیا: آ دھا کردوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے ارشاد فر مایا جتناتم چا ہواور اگرزیادہ کرلوتو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: دو تہائی کردوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فر مایا: جتناتم چا ہواور اگرزیادہ کرلوتو تمہارے لیے بہتر ہے۔

میں نے عرض کیا: پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اللہ وسلم نے فرمایا: اگر ایسا کرلو کے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تکالیف کوختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کردیے جائیں گے۔ [ترمذی ، کتاب صفة القیامة والوقائق والودع عن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و علیٰ الله وسلم: [2381]

ملاقات کے وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم پر درود بھیجنے پر مغفرت 87۔ جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندے آپس میں محبت رکھتے ہوں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور ان میں سے ایک دوسرے کے پاس آئے اور وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم پر درود بھیجیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے آئندہ اور گذشتہ گنا ہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ [مسندِ ابی یعلیٰ 2889]



#### صلہ رحمی کے فوائد

جناب رسول الله هفي في ارشا وفر مايا: \_

ا پنے (خاندانی ) نسبوں ( لیعنی رشتوں ) کومعلوم کروجن ( کے جاننے ) سے تم اپنے عزیزوں کے ساتھ صلد حمی کرسکو گے کیوں کہ صلد حمی خاندان میں محبت کا ذریعے بنتی ہے۔ اور صله کر حمی مال بڑھانے کا سبب ہے اور اس کی وجہ سے عمر زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور صله کر مذی ، ابو اب البر والصلة عن دسول الله ﷺ 1979 م

ترمدی، ابواب البروالصلة عن رسول الله ﷺ 1979] (1) صله رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، رنجش دور ہوتی ہیں اور

راحت کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔

(2) صلدرحی سے مال اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔

(3) صلدحی ہے عمر بڑھ جاتی ہے۔

## صله رحمی کا باب

بھوكوں كوكھلانے يرمغفرت

1 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ [شعب الایمان للبیہ قبی 3216]

ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشا دفر مایا:

جوشخص اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کی وجہ سے (کھانے کا) اہتمام کرے اور پھراس کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ وہ سیر ہو جائے اور اس کو پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہوجائے تواس کی مغفرت کردی جائے گی۔ [مسندابی یعلیٰ 3326]

بیاسے جانورکو پانی پلانے پرمغفرت

2- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

ایک آ دمی راستہ میں چلا جار ہاتھا کہ اُسے خت بیاس گی ، چلتے چلتے اسے ایک کواں ملا ، وہ اس کے اندر اُتر ااور پانی پی کر باہر نکل آ یا۔ کو کیس کے اندر سے نکل کراس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ بیاس کی شدت سے کیچڑ چائ رہا ہے ، اس آ دمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی بیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جسے کہ مجھے تھی اور وہ اس کتے پرترس کھا کر پھر اس کنو کیس میں اُتر ااور اپنے چڑے کے موزہ میں پانی بھر کراس نے اس کو اپنے منہ میں تھا ما اور کنو کیس سے نکل آیا اور اس کتے کو وہ

پانی پلادیا۔اللہ تعالی نے اس کی رحم دلی اور اس محنت کی قدر فر مائی اور اس عمل پراس کی جمشش کا فیصلہ صادر فر مایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اللہ وسلم سے بیوا قعہ من کر دریا فت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی اللہ وسلم! کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر وثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی الہ وسلم نے فر مایا: ہاں! ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور (کی تکلیف دور کرنے) میں بھی ثواب ہے۔

[بخاري،باب في رحمة الناس والبهائم 5550]

بیاسوں کو پانی پلانے پر مغفرت

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جب تیرے گناہ زیادہ ہوجا ئیں توبار بار پانی پلا (اگرتوپانی کے کنارے پرہو)اس ممل سے تیرے گناہ اس طرح جھڑجا ئیں گے جس طرح سخت ہوا میں درخت سے پتے جھڑجاتے ہیں۔
[کنز العمّال: 10183]



نکبر... اختلافات کی بنیاد: مصلح الامت حضرت مولینا صوفی محد سرورصا حب دامت برکاتیم نے فرمایا: اتفاق کی بنیاد تواضع ہے اور اختلاف کی بنیاد تکبر ہے۔ فرمایا: بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص علاء وصلحاء کی صحبت میں رہے اور اس میں سے تکبر دور نہ ہوتو اس نے ان کی صحبت میں رہ کر پچھ حاصل نہیں کیا۔ سے تکبر دور نہ ہوتو اس نے ان کی صحبت میں رہ کر پچھ حاصل نہیں کیا۔ (بیانِ جمعہ 200 جولائی 2001ء)

اگرکوئی فریق سوداختم کرنا چاہے تو معاملہ ختم کرنے پر مغفرت جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فر مایا: جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اقالہ کامعاملہ کرے (لینی اس کی بیچی یا خریداری ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہوجائے ) تو اللہ تعالی اس کی غلطیاں (گناہ) بخشش دےگا۔ [این ماجہ: باب الاقالة 2190]

مسنون طریقہ سے قضائے حاجت کرنے پر مغفرت جناب رسول الله تعالی علیه وعلیٰ الهوسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرےاور نہ پیڑھ کرےاس کے لیے ایک نیکی کھی جائے گی اورا یک خطامعاف کی جائے گی۔ [طبوانی کبیو: 390]

### مختصرنسخة معانى وإصلاح

روزانددورکعت فل نمازتوبی نیت سے پڑھ کرید کھا انگا کیجے:

اے اللہ! میں آپ کاسخت نافر مان بندہ ہوں، میں فرماں برداری کا إرادہ کرتا ہوں
گرمیرے إرادہ سے پچھنیں ہوتا اور آپ کے إرادہ سے سب پچھ ہوسکتا ہے۔ میں چا ہتا ہوں
کرمیری إصلاح ہوگر ہمت نہیں ہوتی آپ ہی کے اختیار میں ہے میری إصلاح۔
اے اللہ! میں سخت نالائق ہوں، سخت گناہ گار ہوں، میں تو عاجز ہور ہا ہوں آپ ہی میری مدفر مائے۔ میر اقلب ضعیف ہے۔ گنا ہوں سے بچنے کی قوت نہیں۔ آپ ہی قوت دیجئے۔
میری مدفر مائے۔ میرا قلب ضعیف ہے۔ گنا ہوں سے بچنے کی قوت نہیں۔ آپ ہی قوت دیجئے۔
میرے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں۔ آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے۔
میر نے پاس کوئی سامانِ نجات نہیں۔ آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے۔
میں بینیں کہتا کہ آئندہ اِن گنا ہوں کو بھی نہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کر بیٹھوں گا
لیکن پھرآپ کی تو فیق سے معاف کر الوں گا۔ روز انہ اِسی طرح سے اپنے گنا ہوں کی معافی اور
عاجزی کا اور اپنی اِصلاح کی دُعا اور اپنی نالائقی کوخوب اپنی زبان سے کہ لیا کیجئے ، صرف پانچ
سے دس منٹ روز انہ بیکا م کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ پچھون نے تیروں نے اللہ تعالی غیب
سے دس منٹ روز انہ بیکا م کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ پچھون نہ کی بیل کی ۔ اللہ تعالی ہیں سے ایساسامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہوجائے گی ، دُھاریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہو عالی ہمیں
سے ایساسامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہوجائے گی ، دُھاریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہو عالی ہمیں
سے ایساسامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہوجائے گی ، دُھواریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ اللہ تعالی ہو عالی ہمیں
سے کی کو قبل دے کی تو فیق دے دیں آئیں۔ رینوز میں است حرت مولائی کی تو فیق دے دیں آئیں۔ رینوز میں اس میں مولی کی تو فیق دے دیں آئیں۔ رینوز میں اس میں مولی کی دولوں کے دیں آئیں۔ رینوز میں اس مولی کی مولی کی تو فیق دے دیں آئیں۔ رینوز میں ہو ہو کیا کہ مولی کی دولوں کی ہو تو نوبوں کے گی مولی کرونی کے دیں آئیں۔ اس مولی کی دولوں کیلی کی تو فیق دے دیں آئیں۔

#### نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا باب

دن کے اوّل و آخر میں نیک کام کرنے پر در میانی صتبہ کے گنا ہوں کی مغفرت
1 جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ الهروسلم نے ارشاد فر مایا:
جس شخص نے دن کا آغاز نیک کام سے کیا اور دن کی انتہا نیک کام سے کی تواس کے
بارے میں اللہ عرّ وجل فرشتوں سے فر ماتے ہیں کہ: میرے بندے کے در میانی صتبہ
کے گنا ہوں کو چھوڑ دو ( یعنی نہ کھو )۔
مستقبل میں اعمالِ صالح کرنے پر مغفرت

2\_ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

3 ایک آدمی جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ اس شخص کے حاضر ہوااور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیه وعلی اله وسلم! اس شخص کے بارے میں بتا یئے کہ جس نے تمام قتم کے گناہ کیے ہوں، حجاج کے قافلوں کو جاتے ہوئے بھی لوٹا ہو، کیا ایسے شخص کے لیے تو بہ ہے؟

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

كيا تو مسلمان مو چكا؟ وه آ دمى كهنه لكا ميس گواهى ديتا مول كه الله تعالى كسوا كوئى معبودنيس اورآپ الله تعالى كرسول بين \_

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمایا: سيكياں كرتے رہو اور برائياں چھوڑتے رہوء الله تعالى ان تمام (برائيوں) كوئيكياں بنادے گا۔

آ دمی نے کہا بہت می خیانتیں اور قتم قتم کی بے ہودگیاں بھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے فرمایا: ہاں! وہ آ دمی (فرطِ خوشی) سے کہنے لگا: اللہ اکبر! پس وہ مسلسل نعرہ تکبیر کے جارہا تھا حتیٰ کہوہ نگا ہوں سے اوجھل ہوگیا۔ اطبرانی کبیر: 7251 م

اعمالِ صالحه كرنے اور كبيره گنا ہوں سے بحنے پر مغفرت

4- جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا وفر مايا:

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! نہیں ہے کوئی بندہ جو پانچوں نمازیں پڑھتا ہو، رمضان المبارک کے روز ہے رکھتا ہو، زکو ۃ ادا کرتا ہو، سات کبائر سے پختا ہو گراس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے قیامت کے دن کھول دیئے جا کیں گے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی الہوسلم نے بیر آبیت تلاوت فرمائی:

اِن تَجُتَنِبُو ا کَبَائِرَ مَا تُنهُو نَ عَنهُ نُکفِّرُ عَنکُمُ سَیْاتِکُمُ آالناء: 31 اِن تَجَتَنِبُو ا کَبَائِرَ مَا تُنهُو نَ عَنهُ نُکفِّرُ عَنکُمُ سَیْاتِکُمُ آلاساء: 31 ترجمہ جن جن کا مول سے تم کوئے کیا جارہا ہے اگرتم ان میں سے جو ہڑے ہڑے ۔

ترجمہ : جن کا مول سے تم کوئے کیا جارہا ہے اگرتم ان میں سے جو ہڑے ہڑے ۔

ترجمہ : جن کا مول سے تم کوئے کیا جارہا ہے اگرتم ان میں سے جو ہڑے ہڑے ۔

آنسائی، باب و جو ب الزکواۃ 2438 ، مستدرکِ حاکم، باب فصل الصلوات النحمس النو النہ میں انہ خزیمہ ، باب ذکر اللہ لیل علی ان الصلوات النحمس النو ا



# نماز تھجُد ... ہے شمار برکات

آ دهی رات کواُ ٹھ کرنماز پڑھنے کا بڑا ہی تواب ہے، اِسی کو' د تہجد' کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حدمقبول ہے، نفل نمازوں میں اِس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔

﴾.....جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:
"فرض نمازك بعدسب سے افضل نماز رات كى نماز (يعنى تنجد) ہے"۔
[مسلم، باب فضل صوم المحرم 2813]

تہجدی کم سے کم چارر کعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں، یہ نہ ہوتو دو رکعتیں ہی سہی، اگر آخر رات میں اُٹھنے کی ہمت نہ تو عشاء کے بعد پڑھ لے مگر ویسا تواب نہ ہوگا۔

.....جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمايا:

در جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اُس نے گویا آدھی رات نماز پڑھی اور
جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اُس نے گویا پوری رات نماز میں گزاری'۔

[مسلم، باب فضل صلاۃ العشاء: 1523، مسند احمد،
مسند عفان رضی الله تعالی عنہ: 409

اس لئے اگراور کچھ نہ ہی تو کم از کم عشاءاور فجر کی نماز باجماعت تکبیراولی کے ساتھ پڑھنے کی یا بندی ہی کرلیں۔

﴾ ..... بعض حضرات كوخواب ميس حضرت جنيد بغدادى رحمه الله تعالى كى زيارت نصيب موئى، يو چها: سنائية! كيسى گزرى اے ابوالقاسم! (يعنى كيا معامله در پيش موا؟)

انہوں نے فرمایا کہ میرے سارے علوم ، تصانیف اور سب تعلقات ایک طرف ہوئے صرف وہ چند چھوٹی حجموٹی رکعتیں کا م آ گئیں جو سحری کو پڑھا کرتا تھا۔ مرف وہ چند چھوٹی حجموثی رکعتیں کا م آ گئیں جو سحری کو پڑھا کرتا تھا۔ وابھا الو لد للغز الی 2/1۔

نماز تہجد کی برکات اور شمرات بہت زیادہ ہیں۔ان برکات میں سے چند برکات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے جو کہ قرآن وحدیث اور سلفِ صالحین کے اقوال و واقعات سے ماخوذ ہیں:

## 1۔ نیک لوگوں کی صفت

نمازِ تبجد نیک لوگوں کی صفت ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ٥ وَ بِالْاسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ٥ كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ النَّهِ مَا يَهُجَعُونَ ٥ وَ بِالْاسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ٥ ( نَيك لوك) رات كوم سوت بين اور رات كَ آخرى اوقات مين استغفار كرتے بن ' - والذا ديات: 18-17

اس آیت کی تفسیر میں دوتول ہیں:

- (1) حسن بھری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متقین حضرات رات کو جا گئے اور عبادت کرنے کی مشقت اُٹھاتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں۔''
- (2) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اور دیگرائم تفسیر فرماتے ہیں کہ مطلب سے کہ ' رات کو تھوڑ اسا حصد ان پر ایسا بھی آتا تھا جس میں وہ سوتے نہیں تھے بلکہ عبادت وغیرہ میں مشغول رہتے تھے'۔ اس دوسر نے قول کے لحاظ سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہوجاتے ہیں جورات کے سی بھی حصد میں عبادت کرلیں خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں۔

  [معاد ف القرآن عثمانی 159/8]

## 2۔ خیروبھلائی کا سبب

جناب رسول الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا دفر مايا: جو تبجد پڑھتا ہے اُس كى شبح اس حال ميں ہوتى ہے كه ہلكا پھلكا خوش گوار مزاج لے كر اُٹھتا ہے جس كو بہت سى خير (بھلائى) حاصل ہو چكى ہوتى ہے۔ [صحیح ابن خزیمه]

3۔ فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل نماز

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

فرض نماز کے بعدسب سے افضل نماز (تہجد کی نماز) ہے۔

[مسلم:1163 ، ابوداؤد:2492]

4۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

رات میں جب لوگ سور ہے ہوں نماز پڑھوتو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔ [مسند احمد، ترمذی، ابن ماجد]

## 5۔ جنت کے کل کاما لک بننا

## 6۔ خاص عبادت

تہجدا نبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم اور سلف صالحین رحمهم الله تعالی کی خاص عبادت ہے۔

﴾..... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمايا:
نفل نمازوں ميں سب سے زيادہ محبوب نماز الله تعالى كے ہاں داؤد عليه السلام كى نماز
ہے۔ اور اُن كا طريقه تھا كہ ابتداءً آ دهى رات آ رام فرماتے تھے پھر تہائى رات
(تيسراحصه) قيام فرماتے تھے پھرايك سدس (چھٹا حصه) آ رام فرماتے تھے۔
[بنجادى: 1131، مسلم: 1159]

#### ﴾..... الله رب العزت كاارشاد ب:

سِیْمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَوِ السَّجُودِ [الفتح:29]

'' اُن کی نشانی ان کے چہروں میں مجدول کے نشان ہیں'۔
حضرت عکرمہ(تابعی) رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'نسیہ مَا ''سےمرادوہ شب
ہیداریاں ہیں جن کے اثرات اُن کے چہروں پردیکھے جاتے ہیں۔
[دوح المعانی 237/19]

عاصم بن ابی النجو در حمد الله تعالی فرماتے ہیں ' میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جنہوں نے را توں کو اونٹ بنالیا تھا یعنی را توں کو قیام اللیل (نماز تہجر) سے ایسا آباد کیا تھا کہ قیامت کے دن کے لیے یہی را تیں اُن کا تو شداور بل صراط کے لیے سواریاں ہوں گئ'۔

[صفة الصفوة 31/3]

علی بن بکارالشامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں'' جپالیس برس سے مجھے کسی چیز نے غم زدہ نہیں کیا سوائے فجر کے طلوع ہونے نے یعنی رات کے جانے کاغم تہجد کا وقت گزرجانے کی وجہ سے ہوتا تھا''۔

[تفسیر دوح البیان: 171/10]



### 7۔ دل کی دوا

یجی بن معاذر حمد الله تعالی فرماتے ہیں'' راتوں کا قیام دل کی دواہے''۔ [صفة الصفوة 92/4]

# 8۔ افضل ترین عبادت

قاسم بن عثمان الجوى رحمه الله تعالى فرماتے بين "تهجد افضل ترين عبادت ہے"۔ [صفة الصفوة: 236/4]

## 9۔ گریہوزاری کی دولت کا ثواب

تہجد میں گریہ وزاری نصیب ہوتی ہے جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ الله وسلم نے ارشا وفر مایا:

جب کسی مومن کی آئھول سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنو نگلتے ہیں اگر چہوہ کھی کے سرکے برابر ہوں ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگرام کر دیتے ہیں۔ ویتے ہیں۔

### 10\_ تلاوت كاثواب

تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت سے حلاوت (مٹھاس) نصیب ہوتی ہے۔ سب سے اعلیٰ مناجات قرآن کریم کی تلاوت ہے، اِس کی جوحلاوت وفت سحر نصیب ہوتی ہے دوسرے وفت نصیب نہیں ہوتی۔

﴾..... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

جو محض رات کودس آیات تلاوت کرے اس کے لیے ایک قنطار ( ثواب ) لکھا جاتا ہے، اور بیا یک قنطار دنیا اور جو کچھاس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔[طبرانی اوسط: 8451]

...... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشاد فرمايا:
جو شخص رات كے وقت سوآيات كے ساتھ نماز (تہجد) اداكر ہے وہ غافلين ميں سے
نہيں لكھا جائے گا اور جو شخص رات كے وقت دوسوآيات كے ساتھ نماز (تہجد) ادا
كرے وہ سارى رات نماز پڑھنے والوں اور مخلص لوگوں ميں لكھا جائے گا۔
ابن خزيمه 180/2، ح: 1142، حاكم 13081

## 11۔ تہجد گزاررب تعالی کامحبوب بندہ ہے

﴾..... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

'اللہ تعالیٰ تین شم کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اُن کود مکھ کر بہتے ہیں اور اُن سے خوش ہوتے ہیں، ( اُن میں سے ایک ) وہ شخص ہے جس کی بیوی خوب صورت ہو، بستر بھی نرم اور خوب صورت ( آرام دِه ) ہو پھر بھی وہ رات کے وقت عبادت کے لیے اُٹھ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا ہے اگر بیر چا ہتا تو سو سکتا تھا''۔ المدیث [مجمع الزوائد 258/2 بحواله طبرانی کبیر]

﴾..... الله تعالى نے حضرت داؤ دعليه السلام كى طرف وحى بھيجى:

"اے داؤد! جھوٹا ہے وہ شخص جومیری محبت کا دعوے کرتا ہے مگر جبرات چھاجاتی ہے تو وہ مجھے بھول کر سوجاتا ہے، کیا ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے خلوت چھاجاتی ہے تو وہ مجھے بھول کر سوجاتا ہے، کیا ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے خلوت (تنہاء) میں ملنا پینے نہیں کرتا؟ "

12 فضيلت والأعمل

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے ارشا دفر مايا: ''رات كى نماز (تہجد) دن كى نماز پرايسے فضيلت ركھتى ہے جيسا كه چھيا كرصدقه كرنا

فضیلت رکھتا ہے ظاہراً صدقہ کرنے پڑ'۔[مجمع الزوائد 254/2 بحواله طبرانی کبیر]
13 شکر گزار بندہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اللہ وسلم رات کواس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ اللہ وسلم کے قدم مبارک بھٹ جاتے تھے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا:

آپ کوا گلے پچھلے سب گنا ہوں کے معاف ہونے کی بشارت مل چکی ہے پھر آپ اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا:

> اَفَلاَ أُحِبُّ اَنُ اَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا۔ ''كيامِيں پِسْمُبِيں كرتا كەمِيں شكرگزار بىدە بن جاؤں؟ [بخارى320/3، ح:1130، مسلم2171/4، ح:2819]

مطلب یہ ھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم کا مقصدیہ تھا کہ چول کہ تبجد کو مغفرت ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے پڑھتا ہوں تو اسے کیسے چھوڑ دوں۔

[فتح الباری 15/3]

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ''جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم نے بیہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم کے لیے (مغفرت کا) وعدہ ہو چکا ہے پھر بھی عبادت میں مشقت اُٹھائی تو وہ شخص مشقت برداشت کیوں نہ کرے جے اس (مغفرت) کاعلم نہ ہواوروہ آگ میں جانے سے محفوظ و مامون بھی نہ ہو۔

[فتح البادی 15/3]



## 14\_ فاكرين ميں شار

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

''جوشخص رات کوخود بھی جاگتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، پھر بید دونوں اکتھے دو رکعت اداکرتے ہیں (جماعت کرواتے ہیں یا ایک وقت میں اپنی جُداجُد انماز پڑھتے ہیں) تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ذکر کرنے والے بندوں اور زیادہ ذکر کرنے والی بندیوں میں لکھے جاتے ہیں۔ [ابو داؤد 418/1، ح:1309]

لیعنی ان کوذکر کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور ذکر کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں آتا ہے

وَاللّٰهِ كِوِيْنَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّ اللّٰهِ كِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغُفِرَةً وَّ اَجُرًا عَظِيمًا اوركش سے الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى اله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعل

اوركثرت كے ساتھ الله كاذكركرو چرتم فلاح وكاميابى كى أميدكر سكتے ہو-[الجمعة: 10]

علامهابن قيم رحمه الله تعالى فرماتي بين:

فَنِسُيَانُ ذِكْرِ اللّهِ مَوْثُ قُلُوبِهِمُ وَاجْسَامُهُمْ قَبُلَ اللّهِ مَوْثُ قُلُوبِهِمُ وَاجْسَدُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحُسَّةٍ مِّنُ جُسُومِهِمُ وَلَيُسسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ وَلَيُسسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ وَلَيُسسَ لَهُمْ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ وَلَيُسمَ وَلَيْسَالِكِينَ 430/2]

''اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے، اور اُن کے جسم زمین والی قبروں سے پہلے اُن کے مردہ دلوں کی قبریں ہیں، اور ان کی روحیں سخت وحشت میں ہیں اُن کے جسموں سے، اور اُن کے لیے قیامت اور حشر سے پہلے زندگی نہیں''۔

15\_ گناہوں کا کفارہ

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشاد فرمايا:
تم تهجد كوضر ورادا كروكيول كه تهجد تم سے پہلے نيك لوگول كاطريقه ہے،
رب تعالى كا قرب عطا كرنے والى ہے، گنامول كے ليے كفارہ ہے اور
گناموں سے روكنے والى ہے۔ [ترمذى 553/55، ح: 3549]

# 16۔ قبولیت کی گھڑی کامل جانا

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفرمايا:

بے شک رات کے اوقات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس کوکوئی مسلمان شخص پاتا ہے اور اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطافر ما دیتے ہیں اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔

﴾ ...... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:
'' جب رات آدهى موتى ہے يا دو تهائى تو الله تبارك و تعالى آسان دنيا كى طرف نزول
فر ماتے ہيں، پس ارشاد موتا ہے كہ كيا ہے كوئى سوال كرنے والا كماس كوعطا كيا جائے؟
كيا ہے كوئى دُعا كرنے والا كماس كى دُعا كوقبول كيا جائے؟ كيا ہے كوئى معافى جاہے

والا كهاس كومعاف كيا جائى؟ يهال تك كه مجمع كيموث يرك (يعنى بياعلان مجمع تك برابر موتة ريت ميل) - (يعنى ميا 1259، ح: 1259]

#### 17- بلاحساب جنت میں داخلہ

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

''لوگوں کو قیامت کے دن ایک ہی مٹی سے اُٹھایا جائے گا، ایک پکار نے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر وں سے جدار ہتے تھے (اوروہ اُٹھ کرنماز تہجدادا کرتے تھے )؟ پس وہ کھڑ ہے ہوں گے اور وہ تعداد میں تھوڑ ہے ہوں گے، وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر تمام لوگوں کو حساب کی طرف بلایا جائے گا''۔ میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر تمام لوگوں کو حساب کی طرف بلایا جائے گا''۔ [شعب الایمان للبیہقی 169/3، ح:3244)

# 18۔ بزرگ اور معز زلوگ

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

"میری اُمت کے بزرگ ترین اور معزز لوگ قرآن پڑھنے والے اور تہجد پڑھنے والے ہیں"۔ والے ہیں"۔ [ترغیب و ترهیب 485/1 ح:919]

﴾ ...... حسن بھرى اور وہب بن منبة رحمهما الله تعالىٰ كا فرمان ہے كه ' تہجد برا سے الله 132/1 عنام الله 132/1 والا ہوجا تا ہے ' ۔ [التهجد و قيام الليل 132/1]

### 19۔ میاں بیوی کے لیے دُعائے رحمت

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

"الله تبارك وتعالى رحم فرمائے ال شخص پر جورات كو كھ ابواور نماز پر هے اورا پنى بيوى كوچى جگائے ہيں وہ بھى نماز (تہجد) پر ھے، پس اگروہ أُشِف سے انكار كرے تو اس

کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔اللہ تبارک وتعالی رحم فرمائے اُس عورت پرجو رات کو کھڑی ہواور نماز (تہجد) اداکرے اوراپنے شوہر کو بھی جگائے پس اگروہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارئے'۔ [ابو داؤ د73/2، ح:1308] پس خوش قسمت ہیں وہ میاں ہوی جوسر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ الهوں میا کی اِس دُعائے رحمت میں سے حصہ پائیں اوراپنے لئے جنت کا سامان بنائیں۔ حجہ نم سے حفاظت

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم کی زندگی میں جب کوئی شخص خواب دیکھا تو نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم سے بیان کرتا، ابن عمرضی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم سے بیان کرتا، ابن عمرضی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم سے عرض کروں، میں کوئی خواب دیکھوں تو نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم سے عرض کروں، میں نو جوان لڑکا تھا اور میر اسونا بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کی طرف لے جانے گے اور کنویں کی طرح اس کے گردد یوار بنی ہوئی تھی اور اس کے دونوں طرف دو مینار شھا ور میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو میں بیچا نتا تھا، میں نے پکارنا شروع کیا کہ 'میں جہنم میں ایسے نواب بنی بہن اُم المومنین حضرت حضہ رضی الله تعالی عنہ کو بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی اله وسلم نے سن کرفر مایا کہ 'و عبدالله بہت اچھا آ دمی ہے کاش کہ تبجد کی نماز پڑھتا'۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما یا بندی سے تبجد کی نماز پڑھتے

[بخارى280/4، ح1054]

اوررات کو کم سوتے تھے۔

معلوم هوا که نماز تهجد پڑھناایسامل ہے جوجہنم سے حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

21\_ بھلائيوں كادروازه كھولنے والاعمل

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کی ایک کمبی حدیث میں ہے کہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کام بتاؤں جن کے کرنے سے مجھلائیوں کے درواز کے کھل جاتے ہیں۔

- (1) "روزه"جو (گناہوں سے) ڈھال کا کام دیتا ہے۔
  - (2) "صدقة" جوگناه كومناديتاہے۔
- (3) كوئى الله كابنده رات كي درميان مين "نماز" پرسهـ

[مسند احمد ح:21008 ، ترمذی 202/9، ح: 2541]

## 22۔ قابلِ رشک عمل

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

حسد صرف دوموقعول میں جائز ہے:

- (1) و و قصص جس کواللہ پاک نے قرآن شریف کی دولت سے نواز اہواوروہ رات دن کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہو (اوراس کی تلاوت کرتا ہو)۔
- (2) دوسرا وہ شخص جس کواللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت عطا کی اور وہ رات دن اس مال کو(اللہ کی راہ) میں خرچ کرتا ہو۔

[بخارى436/15، ح:4637، مسلم4/424، ح:1350]



#### حمد (در غِبُطَه میں فرق

حسد کے معنی ہیں''کسی شخص کو عیش و آرام میں دیکھے اوراس کی نعمتوں کے زوال (ختم ہونے) کی تمنا کرئے'' بیرام ہے۔ دوسرے کو نعمتوں میں دیکھے کر بیرچا ہنا کہ اس کے پاس بھی نیمتیں رہیں اور مجھے بھی اس جیسی نعمتیں حاصل ہوجا کیں''غِبُطَه'' کہلا تا ہے، بیرجا تزہے۔ یہاں صدیث میں بھی''حسد'' سے' غِبُطَه'' مرادہے۔ اندھة المتقین شرح دیاض الصالحین 1/272]

اس فرق کے بارے میں کس نے کیا خوب کہا ہے ۔
حد کے معنی سن لے صاحب خیر
تمنائے زوالِ نعمتِ غیر
غِبُطُه کے معنی سن لے صاحبِ خیر
تمنائے مثالِ نعمتِ غیر

پس تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے اوراس کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہترین اورعمدہ نمونہ ہے۔

# 23۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ

﴾..... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

"رات کے قیام (تہجد) کولازم کرلو (یعنی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو) کیوں کہتم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ تہجد کے پابند تھے، اور اس نماز سے تہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، تہمارے گناہ مث جائیں گے اور بینماز تہمیں گناہوں سے روکے گی اور تہمارے جسم سے بھاری کودور کردے گی۔ ترمذی 460/11ح : 3472

﴾..... جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

''الله تعالی اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وفت ہوتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے،اخیررات میں تواللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے تو یاد کر لیا کر''۔

[ترمذى498/11/ 498، ح:3503]

## 24۔ مؤمن کی شان تجدمیں ہے

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم کے پاس آئے اور چند نصیحت کی با تنیں سنائیں:

- (1) آپ کی زندگی جتنی بھی ہوآ خرایک دن موت ضرور آئے گی۔
  - (2) جونیکی کریں گےاس کابدلہ ملےگا۔
- (3) جس سے بھی آپ محبت کریں گے ایک دن جدا ہونا پڑے گا۔ (زرجان لیجئے! کہ مومن کی شان رات کے قیام لینی تہجد میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغناء میں ہے لینی کسی سے نہ مائکے اور نہ اُمیدر کھے۔

[طبراني اوسط4/306، ح:4278، مستدرك حاكم360/4، ح:7921]

## 25۔ درجات کی بلندی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے کہ جن کا موں سے مسلمانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔

- (1) السلام عليكم كتربنار
  - (2) کھاناکھلانا۔
- (3) جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز تہجر پڑھنا۔ [ترمذی 27/11، ح:3157]

### 26۔ شیطانی اثرات سے حفاظت

جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشا وفر مايا:

تم میں سے جب کوئی آ دمی سونے لگتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرھیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر تین تھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر لمبی رات ہے سویا رہ، پس اگر بیدار ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور وضو بھی کرلیا تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور زنماز بھی پڑھ لی تو رات اور شبح کواس کی طبیعت پر سکون ہوتی ہے اور اس کا دل خوشی سے سرشار ہوتا ہے ورنہ اس کا دل پریشان، سست اور بوجھل ہوتا ہے۔

[بخاری 1074، ح: 1074، ح: 1074

## شیطان کے گر ہ لگانے سے مراد

(۱) حقیقی معنی مراد ہیں کہ واقعی شیطان گردن کے سرے پر گرِ حیس لگا تا ہے جس میں قوت وہمیہ ہوتی ہے جو کہ اکثر شیطان اور وہم کی پیروی کرتی ہے، یہ گرِ حیس لگا ناایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ جادوگر جادوکرتے وقت گرِ حیس لگا تا ہے۔

(۲) حقیقت میں گرِهیں لگانا مرادنہیں ہے بلکہ مراد شیطان کا سونے والے کو پوچل کرنا، اس میں سُستی پیدا کرنا اور اس کے دل میں رات کے لمبا ہونے کا وسوسہ وُلنا ہے، جس کو تین گرِهول سے تعبیر کیا ہے۔
[عمدة القادی 307/1]

بہر حال تہجد کی نماز پڑھنے سے شیطان کے اثرات سے مکمل حفاظت ہوجاتی ہے، طبیعت سے بچینی دور ہوجاتی ہے اور دل کوراحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔



#### 27\_ فتنول سے حفاظت اور دولت كاحصول

حضرت أمسلمه رضی الله تعالی عنها سے منقول ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وعلی الله تعالی علیہ وعلی الله وعلی الله تعالی الله و علیہ وعلی الله وسلم بیدار ہوئے اور فر مایا آج رات کس قدر فتنے نازل ہوئے اور کس قدر خزانوں کا نزول ہوا۔ کون ہے جو جمرے والیوں (لیعنی از واج مطہرات) کو جگائے تاکہ وہ تہجد پڑھ لیں، بہت می عور تیں جو دنیا میں کپڑے بہننے والی ہوں گی آخرت میں نگی ہوں گی۔

[بخادی 287/4 ح:287/4 ح:1058

دنیامیں رزق برق لباس پہننے والی عورتوں کا آخرت میں نگا ہوناان کی ہے ملی اور ہے دنیا میں رزق برق لباس پہننے والی عورتوں کا آخرت کا لباس دین کی وجہ سے ملے گا۔

آفتہ البادی 23/13ء

فتنوں اورخزانوں کے متعلق فرشتوں کے ذریعے خبر دینے سے یا وی کے ذریعے معلوم ہوا۔ ذریعے معلوم ہوا۔

#### 28۔ حوروں کا مہر

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله وسلم نے فرمایا: جومسلمان اس حالت میں رات گزارے کہ معمولی کھانے پینے پراکتفاء کرلے اور نوافل میں مشغول رہے تو جنت کی حوریں صبح تک اس کے قریب جمع ہوجاتی ہیں۔

ترغیب و ترهیب 245/1، ح:932، طبرانی 326/11، ح:11891 زیادہ کھانے سے سُستی اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے جب کہ معدہ ہلکا ہوتو انسان چست رہتا ہے، اور جنت کی حوروں کا جمع ہونا اس لئے ہوتا ہے کہ وہ تہجد گزار کے لیے دُعا گوہوتی ہیں کہ اس کو' تہجد'' کی توفیق ملتی رہے تا کہ قیامت کے دن اسی کے

ساتھ ہمارا نکاح ہو۔

ایک روایت میں ہے نماز تہجد جنت کی حوروں کا مہرہے۔

[حاشيه ترغيب و تذكرة القرطبي 479/2]

29 - الله تعالى كالسنديده مل

حضرت معاذبن قرة رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری رحمہ الله تعالی سے بوچھا: اے ابوسعید! الله عزوجل کے ہاں کون سائمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایان 'رات کے درمیان نماز جب کہ ساراجہان سور ہاہؤ'۔

[التهجد و قيام الليل 117/1]

## 30\_ دُنيا كى لذت اورروح

حضرت وهب بن منه رحمه الله تعالى فرمات بين كمتين چيزين دنيا كى لذت اورروح بين:

- (1) رشته دارول اور دوست واحباب سے ملاقات كرنا۔
  - (2) روزےدارکوروزہافطارکرانا۔
- (3) اخيررات مين نماز تجدادا كرنا [التهجد و قيام الليل 117/1]

31\_ بارونق چرے

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے بوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے بڑے خوب صورت معلوم ہوتے ہیں؟

آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ (تہجد پڑھتے ہیں تو) حق تعالیٰ سے ملا قات کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان کواپنے انوارات سے مزین کرتا ہے۔

[كتاب المستطرف 18/1]

#### 32۔ رُعب اور دبد بہ

بزرگوں كا قول ہے كماللہ تعالى نے يانچ چيزوں كو يانچ جگہوں ميں ركھاہے:

- (1) عزت کوطاعت میں .....یعنی الله تعالی کے فرماں بردار بندے ہی کوعزت نصیب ہوتی ہے۔
  - (2) ذِلت كومعصيت (گناه) ميں ... يعنى نافرمان آدمى ذليل ہوتا ہے۔
- (3) ہیب ورُعب کو قیام اللیل (تہجد) میں ... یعنی تہجد گز ارشخص کواللہ تعالیٰ رعب و دید یہ نصیب فرماتے ہیں۔
- (5) حکمت و دانائی کوخالی پید میں ... یعنی بھوک برداشت کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی نصیب فرماتے ہیں۔
  - (6) دولت مندی کوقناعت میں۔

[المرسالة الفشيرية ونزهة المجالس ومنتخب النفائس 365/1]

## 33\_ قيامت كي تختى كاازاله

امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پیچی کہ جس شخص نے رات کو قیام ( تہجد کو ) لمبا کیا اللہ عز وجل قیامت کے روزاس پرشختی کو کم کردیں گے۔

[التهجد وقيام الليل 116/1]

# 34\_ زمین کا نیکی پر گواه بن جانا

جو شخص تہجد پڑھتا ہے زمین اس کی نیکی پر گواہ بن جاتی ہے۔[التهجد وقیام الليل 116/1]

#### 35\_ روز قيامت نور كاذر بعه

حضرت عبدالله بن الى الهذيل رحمه الله تعالى فرماتے ہيں كه 'جو مخص نماز تہجد برا هتاہے

وہ قیامت کے روزاس کے لیےنور (لینی روشی کا باعث) ہوگی'۔

[التهجد و قيام الليل 123/1]

36 ۔ آئھوں کی ٹھنڈک اورسامان راحت

یزید بن رقاشی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ''عبادت گزاروں کی آ تکھیں (اورجسم و روح) تبجد پڑھنے سے ٹھنڈک اورسکون محسوس کرتے ہیں''۔

[التهجدو قيام الليل 123/1]

37ء ول کی دوا

حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں' دل کے امراض کا علاج پانچ چیزوں سے ہوتا ہے:

- (1) قرآن یاک کی تلاوت کرنا..... جوغور وفکرسے ہو۔
  - (2) تہجد کی نمازیا بندی سے پڑھنا۔
- (3) خالى پيك رېنا .....يغنى ضرورت سے زائد كھانانه كھانا ـ
- (4) سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی وزاری کرنا۔
- (5) بزرگول کی صحبت اختیار کرنا۔ (الوسالة القشيرية 23/1)



#### زندگی ایک نعمت ھے

مفکرِ اسلام حضرت مولینا ابوالحسن علی ندوی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں' بیر زندگی الله تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس میں الله تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور عمل اور جدو جہد کی ایک مہلت ہے جس کے بعداس کے لئے کوئی مہلت نہیں'۔ (انسانی دُنیا پر مسلمانوں کے وجود وزوال کا اثر ، می 90-88)

# تھجُد میں جاگنے کے مختلف طریقے

تہجد کا انضل وقت رات کا آخری حصہ ہے،اس وقت جا گنامشکل ہوتا ہے لیکن اکا برنے چند تد اپیر بیان کی ہیں جن کو اختیار کرنے سے آخرِ شب میں جا گنا آسان ہوجا تاہے:

- (1) رات كاكھانا جلدى كھايا جائے۔
  - (2) پیٹ کوزیادہ نہ جراجائے

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں' کم کھانے سے رات کے جاگئے پر قدرت حاصل ہوتی ہے'۔

- (3) نمازعشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو ناپیند جانتے''۔ [بعدی 410/2، ح:535]
- (4) دن کوقیلولہ کرلینا چا ہیے یعنی دو پہر کو کچھ در سوجائے اس سے دن بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور آ دمی تازہ دم ہوجاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ...

تم دن كسون كساته (يعنى قيلولدس) قيام الليل (يعنى تبجد) پرمددهاصل كرور [676-437/2 نايده ما كليده على الآداب للبيه على 437/2 من المراد الله على المراد المراد الله المراد الله على المراد المراد الله المراد الله المراد الم

- (5) دن کے کام کاج میں اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائے کہ تھک ہار کر سوئے پھر آخر شب میں جا گنامشکل ہوجا تا ہے۔
- (6) اگرالارم میسر ہوتو الارم لگا دے یا تہجد کے وقت کوئی اور اُٹھنے والا ہوتو اس سے کہد دے کہ مجھے بھی جگا دینا۔

(7) زِرِّبنُ حُبِيش نے حضرت عَبْدُه بن الى لبابد كو بتلا يا كہ جو آ دمى سور ہ كہف كى يہ آخرى آ يتيں ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ الْمَنُو اللَّهِ آيت 107 تا آخر سورة ﴾ پڑھ كرسوئ گاتو جس وقت بيدار ہوجائے گا۔

حضرت عُبْدُه بن الى لباية كہتے ہيں كه بم نے بار ہا إس كا تجرب كيا اوراس كو بالكل درست پايا۔ [سنن الدار مى 299/10 ، ح:3469]

علامهابن كثيررحمه الله تعالى في بهي حضرت عُبْدُه كى تائيد كى ب كه...

''میرابھی یہ مجرب عمل ہے'۔ [فضائل القرآن للقاسم بن سلام 427/1، ح:88] دن میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے ورنہ ہوسکتا ہے کہ گناہوں کی الیی نحوست پڑے کہ تبجد پڑھنے کی تو فیق نہ طے۔

(9) شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ دائنی جانب سونا (یعنی سنت کے مطابق) قیام اللیل (تہجد) اور نماز (فجر) کے لیے اُٹھنے میں زیادہ معین ومددگارہے۔

## تہرکی عادت ہوجائے پھر تبجدنہ چھوڑے

حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ المہ وسلم نے فرمایا: ''اے عبداللہ! فلاں شخص کی طرح نہ ہوجانا وہ تہجد پڑھتاتھا پھراُس نے چھوڑ دی''۔ [بخادی 327/4، ح:1084]

مطلب ید ہے کہ جوکام تن تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ہمیشہ کیا جائے اس کو چھوڑ نانہیں چاہیے کھی انسان ستی اور غفلت کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی اپنے ذمہ حدسے زیادہ عبادت کا کام لے لیتا ہے اور وہ تھکان اور

اُ کتابٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھروہ عبادت چھوٹ جاتی ہے اس لیے اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے کیوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ' جوشخص تبجد پڑھنے کا عادی ہواس کو بلاغذر تبجد چھوڑ نامکروہ ہے'۔

[حاشیہ ردالمختار 27/2]

بالفرض اگررات میں تہجد فوت ہوجائے تو پھردن میں اس کی تلافی کرنا بھی مستحب ہے۔

حضرت عا كشصد يقدرضى الله تعالى عنهما بيان فرماتى بين كدا كرنبى كريم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم كالبهى تكليف كى وجه سے رات كا وظيفه ره جاتا تو دن ميں باره ركعت يرا صفح تھے۔

[مسلم 106/4، ح:1235]

خدا سو جیئے! کہ تہجد پڑھنے میں اس قدر برکات اور ثواب ملتا ہواور پھر غفلت کی نیندسویا جائے اور ان برکات و ثواب کو سمیٹنے کی ذرا بھی محنت و کوشش نہ کی جائے تو کس قدرمحرومی کی بات ہے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تھیجتیں فر مائی تو ایک تھیجت یہ بھی فر مائی کہ ''اے میرے پیارے بیٹے! مرغ مجھ سے زیادہ عقل مندنہیں ہونا چاہئے کہ وہ تو سےری کو (اذان دے کر)رب تعالی کی بڑائی بیان کرے اور تو نیند میں مدہوش ہو''۔
[ایھا الولد للغزالی <sup>6</sup>7]



اعمال مغفرت (يرل) \_\_\_\_\_\_\_\_ (164)

## نماز تبجد کی بے شار بر کات اور فوائد ہیں اب اس کی فہرست ملاحظہ سیجئے

- (1) نمازِ تبجد نیک لوگوں کی صفت ہے۔
- (2) نماز تہجد بہت سی خیرو بھلائی ملنے کا سبب ہے۔
- (3) فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز '' تہجد کی نماز'' ہے۔
- (4) نماز تہجد جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔
  - (5) نمازتجر جنت کے محلات کا مالک بناتی ہے۔
- (6) نماز تبجد انبیاء کرام علیهم السلام، صحابه کرام رضی الله عنهم اور سلف صالحین رحمهم الله تعالیٰ کی خاص عیادت ہے۔
  - میرون می بازی دواء ہے۔ (7) نماز تہجد دل کی دواء ہے۔
  - (8) نماز تہجد نفل عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔
  - (9) تہجد کے وقت گریہ وزاری نصیب ہوتا ہے جس کا بہت اوّاب ہے۔
  - (10) نماز تبجد میں تلاوت قرآن کا موقع بھی ملتاہے جس کا ثواب بے شارہے۔
    - (11) تېجد گزاررب تعالی کامحبوب بنده ہے۔
      - (12) نمازِ تبجد فضیلت والاعمل ہے۔
    - (13) نمازِتهجدیر سے والاشکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔
    - (14) نماز تبجد راعنے والاذ كركرنے والوں ميں شار ہوتا ہے۔
      - (15) نمازِ تجد گناہوں سے آڑبن جاتی ہے۔
- (16) جمعہ کی طرح ہررات میں بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جونماز تہجد کے لیے اُٹھتا ہے گویاوہ اس گھڑی کو یالیتا ہے۔

- (17) نماز تجربلاحاب جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔
- (18) نماز تہجد را سے والا بزرگ اور معزز لوگوں میں شار ہوتا ہے۔
- (19) ایسے میاں بیوی جو نمازِ تہجد کے لیے ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اُن کو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الهوسلم کی دُعامل جاتی ہے که 'اللہ پاک اُن پررخم فرمائے''۔
  - (20) نمازتهجرجهنم سے بیاؤ کاذر بعہ ہے۔
  - (21) نماز تبجد بھلائيوں كادروازه كھولنے والاعمل ہے۔
  - (22) نماز تبجداییاعمل ہےجس پردشک کرناجائزہے۔
  - (23) نماز تبجد بندہ کواینے رب کے قریب کرتی ہے۔
    - (24) نماز تبجد مومن کی شان میں اضافہ کرتی ہے۔
      - (25) نمازِ تبجد درجات کوبلند کرتی ہے۔
  - (26) نمازتہجد کے ذریعہ شیطانی اثرات سے حفاظت ممکن ہوتی ہے۔
    - (27) نماز تبجد فتنوں سے بیاتی ہے اور مال میں برکت لاتی ہے۔
      - (28) نماز تبجد جنتی حوروں کا مہرہے۔
      - (29) نمازتجداللەتغالى كاپىندىدە مل بے۔
      - (30) نماز تجدد نیا کی لذت اور روح ہے۔
      - (31) نماز تبجد پڑھنے والوں کے چہرے بارونق ہوتے ہیں۔
- (32) الله تعالی نماز تہجد پڑھنے والے کا رُعب اور دبد به دوسروں کے دلول میں ڈال دیتے ہیں۔ ڈال دیتے ہیں۔

- (33) نمازِ تبجد قیامت کی تخی کودور کرتی ہے۔
- (34) نماز تبجد راسخ والے عمل پرزمین گواہ ہوجاتی ہے۔
  - (35) نمازتهجدروز قیامت نور ملنے کاذر بعہ ہے۔
- (36) نمازِ تبجد آئھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا سامان پیدا کرتی ہے۔ بس ذراسی ہمت اور کوشش کر کے نمازِ تبجد پڑھیے اور ان برکات کو حاصل سیجئے۔ اللّٰد تعالیٰ ہم سب کو تبجد کی بیر برکات حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

آمين ثم آمين وَاخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمُدِلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ۔



حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ کی برکات
مصلح الامت حضرت مولینا صوفی محمہ مرورصا حب دامت برکاتہم نے فرمایا:

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ اثر پذیری میں بہت اُونچا
درجہ رکھتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہوجو کہ دین میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہو
اُس کو کسی نہ کسی طریقہ سے حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ پڑھا ئیں۔
ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بہضروراُ س میں نیکی کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی۔

فو حایا: یہ میرا آزمودہ عمل ہے، مجھے اِنہی مواعظ نے کھینچا ہے، اسی لیے میں اپنے
متعلقین کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ اِن مواعظ کا پھی نہے حصہ ضرور پڑھا کریں۔

## ستر كلمات استغفار

ارشادالساری میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی مظلوم قیدخانہ میں چلا گیا وہاں اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم نے اُس قیدی کو استغفار کے ستر (70) کلمات تعلیم فرمائے کہ روز انہ دس استغفار اس طرح پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جمعہ سے شروع کر کے جمعرات کوختم کر لے۔

قیدی نے ان استغفارات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کونجات دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدان کوروز انہ صبح پڑھا کرتے تھے۔

ان کلمات ِ استغفار کاتر جمه حضرت مفتی عبدالرؤ ف سکھروی مدظلہ کا ہے۔ اصل کتاب میں ہراستغفار کے بعد بیدرود شریف ککھا ہوا ہے:

> فَصَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ وَاغْفِرُهُ لِیُ یَا خَیْرَ الْغَافِرِیُنَ۔

اس لیے ہراستغفار کے بعداس درودشریف کو پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ور نہاول وآخر تین تین بار پڑھ لینا چاہیے۔

حقيقي استغفار

کتاب' حصن حصین' میں ہے کہ جب کوئی عافل دل سے استغفار کرے گا کہ جس دل میں مغفرت مانگئے کامضمون حاضر نہ ہواور دل سے خدا تعالیٰ کی طرف التجا نہیں کرر ہاتواس کا پھر نتیجہ بیہ ہے کہ مغفرتِ کا ملہ سے محروم رہے گا۔

# حضرت رابعہ بصریدر حمہا اللہ ایسے ہی استغفار کی نسبت فرمائی ہیں: "مار استغفار خود بہت سے استغفار کا محتاج ہے"۔

#### 脑脑脑

1- یَا اللّٰهُ!

آپ کی کھا کیں اور برتیں آپ نے بھی بھوکانہیں رکھا... برابرروزی پہنچائی۔ آپ کی کھا کیں اور برتیں آپ نے بھی بھوکانہیں رکھا... برابرروزی پہنچائی۔ آپ کی ان نعتوں کے کھانے سے قوت آئی لیکن میں نے اس قوت کو بجائے آپ کی فرماں برداری کے نافر مانی میں خرچ کیا... کتنے ہی میں نے عیب کئے۔ آپ نے لوگوں سے پردہ میں رکھا... بھی آپ کا خوف آیا تو آپ کے امن وعافیت سے دھو کہ کھا گیا اور سمجھا کہ مجھے آپ نہ پکڑیں گے اور آپ کی پکڑکا خیال بھی آیا تو آپ کے جام (تخل و برد باری) کی طرف دھیان گیا اور عفو و کرم کی اُمید میں گناہ کر بیشا، اے اللہ! میں ہرا لیے گناہ سے معافی جا ہتا ہوں، مجھے بخش د بجئے۔

2- يَا إِنَّانَ أَنَّ عَيْنَ آپ سے ہراً س گناہ كى معافى چا ہتا ہوں جو آپ كے فضب كا باعث ہو، اور ہراً س گناہ سے بھى جس كو آپ نے منع كيا تھا اور ميں كر گزرا، اوراً س كا باعث ہو، معافى مانگنا ہوں جس كی نحوست سے ميں آپ كى عبادت واطاعت سے محروم ہوا۔

3- یا الله ای الله ای الله ای بھی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی مخلوق میں سے سی کو گناہ میں کو گناہ میں لگادیا ہو حیلہ وحوالہ کر کے اس کو گناہ کی بات میں پھنسادیا ہو ..... کی اسے تو اس گناہ کی بات کاعلم نہ تھا میر بے بتانے سے اس نے گناہ کو مانا اور کیا .....کسی کے گناہ کا باعث ہوا ہوں ...کل قیامت کے روز ان گناہ وں کو لے کر کس طرح سامنے

آ وُل گا،الٰہی! مجھےاورمیرے ہرایسے گناہ کومعاف فرمادے۔

4۔ یَا اَلْاَلَیُّا اِسْ اِللَّالِیُّا اِللَّالِیُّا اِللَّالِیُّا اِللَّالِیُّا اِللَّالِیُّا اِللَّالِیُّا اِللَّالِیِّ اور کفر کی طرف کے جائے ...راہ سے براہ کر دے ... لوگوں میں بوقار کر دے ... دنیا و آخرت میں رُسوائی ہوجائے اور دیگرا یہے گناہ کرگز را تو الہی! مجھے معاف فرمادے۔

5۔ یَا اَلْاَلُہُ! ایسے گناہ سے میں نے اپنے جسم کو تھکا دیا اور مخلوق سے پردہ کرتار ہا الیکن ہائے جھے سے پردہ میں ہوجانے کا خیال بھی نہ آیا۔
اس کے باوجود کہ آپ مجھ کو رُسوا کر سکتے تھے مجھے رُسوائی سے بچالیا اور حقیقت میں آپ کے سوااور کون ایسا ہے کہ گناہ دیکھا ہواور پردہ پوشی کرتا ہو۔اے اللہ! میرے ہرگناہ کومعاف فرمادے۔

6 - يَا الْكُنُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن تو نافر ما في كرتار ہاليكن آپ نے اپنے جلم (تخل و برد ہارى) سے مجھے دھيل دے دى، مجھے گناہ كرتے ہوئے ديكير كربھى مجھے چھوڑے ركھا...اس بدا عمالی كے ساتھ میں نے جو ما نگا آپ نے دیا، آپ كا كہاں تک شكر اداكروں... مجھ برميرے دشمنوں نے خفيہ وعلانيہ حملے كئے مجھے ایذا پہنچانی چاہى لیكن آپ نے مجھے ان برميرے دشمنوں نے خفیہ وعلانيہ حملے كئے مجھے ایذا پہنچانی چاہى لیكن آپ نے مجھے گناہ گارى اس سے ان كے حملوں سے بچاليا اور مجھے رُسوانہ ہونے دیا، آپ نے مجھے گناہ گارى اس طرح مددى جیسے آپ اپنے اطاعت گزار بندوں كى مدفر ماتے ہیں، مجھے اس طرح ركھا جیسے آپ اپنے اطاعت گزار بندوں كى مدفر ماتے ہیں، مجھے من اس کرم كے ركھا جیسے آپ پہندیدہ بندوں كوركھا كرتے ہیں لیكن اے پرورد گار! اس كرم كے موتے ہوئے بھى میں گنا ہوں كا ارتكاب كرتا رہا اور باز نہ آیا، الہى! مجھے محض اپنے فضل وكرم سے بخش د ہجئے۔

7- يَا الْنَالَةُ! مِين نِي كُنني بارتوبه كي .. قسمين كهائين ... واسط ويئے كه اب سي

گناه نہ کروں گالیکن جب شیطان نے اس گناه کی طرف دعوت دی ... مجھے میر نے نسا کناه کا ارتکاب کیا۔

نے اس کومزین کر کے سامنے کیا تو میں نے بے دھڑک اس گناه کا ارتکاب کیا۔
افسوس! مجھلوگوں سے قوحیا آئی لیکن آپ سے بھی حیانہ کی کہ آپ ہروفت دیکھنے اور خبرر کھنے والے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ سے کہاں چھپ سکتا ہوں نہ کوئی مکان .....نہ کوئی حیارہ قد بیر آپ سے اوجھل کرسکتا ہے۔ افسوس! مکان ....نہ کوئی حیارہ قد بیر آپ سے اوجھل کرسکتا ہے۔ افسوس! میری اس جرائت پر کہ جس کام کوآپ نے منع کیا تھا میں نے جان کے بھی مخالفت کی میری اس جرائت پر کہ جس کام کوآپ نئیدوں میں اس طرح شامل رکھا کہ گویا میں بھر بھی آپ کا فرمال بردار بندہ ہوں۔ ان گنا ہوں سے شرمندہ ہوں کہ ان کوسوائے آپ کے اور کوئی نہیں جا نتا اگر آپ چا ہے گناہ کرنے کے بعد کوئی نشان چرے پرلگا آپ کے اور کوئی نشان چرے پرلگا ویا ہیں باعزت رہا، وگل میں باعزت رہا، وگل ہے بی کافضل وکرم تھا، الہی! ایسے سب گناہ میرے بخش د بحث دیکئے۔

8 \_ يَا الْآنَانُ! مِيں ہراس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جس کی لذت سے میں نے ساری رات کالی کر دی .....اس کی فکر میں دماغ سوزی کرتا رہا .....رات سیاہ کاری (گناہوں) میں گزاری اور ضبح نیک بن کر باہر آیا حالاں کہ میرے دل میں بجائے نیکی کے وہی گناہ کی گندگی بھری رہی۔

اے پروردگار! تیری ناراضگی کا کوئی خوف ہی نہ کیا میرا کیا حال ہوگا، اللی! مجھے اپنی مہر بانی سے معاف فر مادے۔

9 يَا الْلَكُهُ! مِين أس كناه كى بھى معافى جا ہتا ہوں جس كے سبب آپ كے كى

ولی پرظلم کیا ہویا آپ کے کسی دشمن کی مدد کی ہویا تیری مخالفت میں چل کھڑا ہوا ہوں یا تیرے اوامر (احکامات) اور نواہی (ممنوعات) کے خلاف تگ ودو میں لگا رہا ہوں ایسے سب گناہ معاف فرماد بیجئے۔

10 - يَا إِنْ اللَّهُ! اس گناه سے بھی معافی دے کہ میں نے مسلمانوں میں بغض وعداوت اور منافرت بھیلا دی ہو یا میرے گناہوں کے باعث مسلمانوں پر آفت ومصیبت آگئ ہو یا میرے گناہ کی وجہ سے دشمنانِ اسلام کو ہننے کا موقع ملا ہو یا دوسروں کی میرے گناہ کی وجہ سے پردہ دری ہوئی ہویا میرے گناہ کے باعث مخلوق پر بارش برسانے سے روک لی گئی ہو، اللی! میرے سب گناہ بخش دیجئے۔

11- یَا الْاَلَهُ! آپ کی ہدایت آجانے کے بعد اور دین کی بات کاعلم ہوجانے کے بعد اور دین کی بات کاعلم ہوجانے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کوغافل بنائے رکھا، آپ نے حکم دیا ۔۔۔۔۔ یامنع کیا ۔۔۔۔۔ کسی عمل کی رغبت دلائی ۔۔۔۔۔ پنی رضا و محبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لیے اعمال خیر کی دعوت دی، آپ نے سب کچھانعام کیا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی، الہی! میری ہرایسی خطا کو معاف فر ماوے۔

پڑا جاؤں گا مگر آپ نے بچائے رکھا ..... میں نے گناہ کرنے میں پوری کوشش صرف کردی .....رُسوائی کا بھی خیال نہ کیالیکن آپ نے پردہ پوشی ہی فرمائی ،الہی!وہ گناہ بھی میرے معاف کردے۔

14۔ یَا اَلْاَ اُلَٰ اِیا کَ مِی اِللَّ اِیان کی ، مجھے اس گناہ کی وعید اور سزا معلوم تھی آپ نے اس کے عذاب سے ڈرایا، اس کی برائی بیان کی ، مجھے علم تھالیکن فٹس وشیطان نے اسے ایسا سجایا کہ میں نے آپ کی وعید ودھم کی سے بے پرواہی برتی ، اے اللہ! مجھے معاف فرماد ہے۔

15۔ یَا اللّٰ اُلٰ اِللّٰ اللّٰ کے اور کردیں اور برائی دور کردیں اور برائی کے لائق کردیں ، آپ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہوں۔

16۔ یَا اَلْاَلُہُٰ! میں ہراس گناہ سے معافی چاہتا ہوں جس سے میں نے آپ کی کسی مخلوق کو عار دلائی ہو ..... یا آپ کی مخلوق کو کر نے تعل میں مبتلا کر دیا ہواورخود میں مجھی اس میں لگ گیا ہوں اور جرائت کے ساتھ کر رہا ہوں۔

17۔ یَا اَلْاَ اُنَا اُلَیْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَا اِلِیْ توبہ کو جانتا رہا اور گناہ کرتا رہا، رات کو معافی مانگی دن کو پھر وہیں چلا گیا اور بار باریہی حال رہا، اللی! میں اینے گناہوں کا قرار کرتا ہوں اور آپ کی نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرمادے۔

18 - يَا الْمَالُهُ! ميں نے آپ سے كوئى وعدہ كيا ہويا نذر مان كركوئى عبادت واجب كى ہويا آپ كى كسى مخلوق سے وعدہ كركے پھر گيا ہوں يا غرور ميں آ كراس كو ذليل وحقير سمجھا ہوتوا ہے اللہ!اس كى ادائيگى كى توفيق عطافر مااور مجھے معاف فرمادے۔

19۔ یَا اللّٰ اَ بَ نِعْت پِنعْت عطا کی اس سے قوت آئی کین آپ کی دی ہوئی قوت وی کی گئی آپ کی دی ہوئی قوت کو میں نے آپ ہی کی نافر مانی میں خرچ کیا، کتنا برا کیا ...... آپ نے تو کھلایا پلایا اور میں نے آپ ہی کی مخالفت کی آپ کو ناراض کر کے مخلوق کوراضی کیا .....نادم ہوں براکیا .....اے اللہ! مجھ معاف فر مادے۔

20۔ یَا اَلٰہُ اَ کُنٹی باراییا ہوا کہ میں نیکی کے ارادے سے چلا مگرراتے ہی میں گناہ کی طرف چلا گیا اور جہال تیراغضب نازل ہوتا وہاں نفس کوراضی کیا اور آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی۔ میں آپ کے غضب وعذاب کو بھی جانتا تھا مگر شہوت نے ایسا جاب ڈال دیا یا کسی دوست نے ایسا ورغلایا کہ گناہ ہی اچھا معلوم ہوا، الہی! بیسب کرتوت کر کے آیا ہول اور اس اُمید میں آیا ہول کہ آپ ضرور سب گناہ معاف فرما دیں گے ۔۔۔۔۔ اب اس امیدوار کو ناامید نہ فرمانا ۔۔۔۔۔ میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے۔

21 - یَا الْاَلَٰ اَ میرے گناہوں کو آپ مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں ..... میں تو کر کے بھول بھی گیاہوں مگر آپ کے علم میں سب ہیں، کل بروز قیامت آپ مجھ سے سوال کریں گے، سوائے اقر ارکرنے کے اور کیا جواب دوں گا، اے اللہ! موّا خذہ نہ فرمانا آج، ہی وہ سب گناہ معاف فرماد یجئے۔

22۔ یَا الْمَالُهُ! بہت سے گناہ اس طرح کئے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ہوں مگر خیال کیا تو بہ کرلوں گا،معافی چاہ لوں گا،الہ العالمین! گناہ کرلیا اور نفس وشیطان نے تو بہ واستغفار سے بازر کھا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا رہا، الہی! میرے اس جرائت پر نظر نہ فرمانا پی شان کرئی کے صدقہ مجھے معاف فرما دے، میں تو بہ کرتا ہوں

معافی چاہتا ہوں اے اللہ! مجھے معاف کر دے، آپ کے سوا اور کون معاف کرنے والا ہے۔

24۔ یَا الْمَالُونَ! ان گناہوں کی بھی معافی چاہتا ہوں جن کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے سے محروم ہوگیا .....روزی کی برکت اور خیر نہ رہی ،ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔

25۔ یَا الْکُنَّاہُ! جن گناہوں کے سبب لاغری آتی ہے اور نقامت چھا جاتی ہے بروز قیامت حسرت وندامت ہوگی ان گناہوں کو بھی معاف فرمادے۔

26 يَا الْكُلُولُ اللهِ عَدْ مَاه باعث تنكي رزق بول ..... باعث مانع خير و بركت بول ..... باعث محروي حلاوت عبادت بول سب معاف فرماد \_\_

27۔ یَا اَلْاَیُّانُ! جس گناہ کی میں نے تعریف کی ہویا کینہ کی طرح دل میں چھپایا ہو
یادل میں پختہ ارادہ کرلیا ہو کہ یہ گناہ کروں گایا زبان سے اظہار بھی کردیا ہویا وہ گناہ جو
میں نے اپنے قلم سے لکھا ہویا اعضاء سے اس کا ارتکاب کرلیا ہویا اپنے ساتھ دوسروں
کو بھی اس گناہ کے کرنے پر آمادہ کیا ہوا یسے سب گنا ہوں کو معاف فر ماد یجئے۔

28 - يَا أَنْلَالُهُ! مِن نَهِ كَناه رات كو بهي كئي الكين آپ نے اپنے علم (تخل و

بردباری) سے پردہ پوشی فرمائی کہ کسی مخلوق کواس کاعلم نہ ہونے دیا ..... میں نے آپ

کی اس ستاری (پردہ پوشی) فرمانے کا کچھ خیال نہ کیا، میر نے نس بار بارایساہی کرتارہا،
مزین کر کے پیش کیا اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے پھر کر گزرا، میں بار بارایساہی کرتارہا،
اللہ العالمین! آپ میرے اس حال کوخوب جانتے ہیں، آئندہ ایسا نہ کروں گا، آپ

ستوفیق مانگتا ہوں، میں تو بہ کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں، الہی! معاف فرماد ہجئے۔
عوفی مانگتا ہوں، میں تو بہ کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں، الہی! معاف فرماد ہجئے۔
خیال سے کہ کرلو ..... دیکھا جائے گا میں کر گزرا، اب آئندہ ایسا نہ کروں گا آپ بچنے
خیال سے کہ کرلو ..... دیکھا جائے گا میں کر گزرا، اب آئندہ ایسا نہ کروں گا آپ بچنے
کی توفیق دے دینا اب میں معافی چاہتا ہوں ایسے سب گناہ بخش دیجئے۔
کی توفیق دے دینا اب میں معافی چاہتا ہوں ایسے سب گناہ بخش دیجئے۔
اُکسایا ہو ..... اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس کو گناہ میں پھنسا دیا ہویا میں نے نفس
کے گناہ کوالیہ سجا دیا ہو کہ مجھے دیکھ کر دوسر ااس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو، اور جان ہو چھ کر

31۔ یَا اَلْاَ اَنَّ میں نے امانت میں خیانت کی ہو .....خیانت مال کی ہو یازبان کی ہواد بات میں خیانت کی ہو بیا میں منتلا ہو گیا یا شہوانی خیانت کر لی ہو یا کسی کو گناہ کرنے میں امداددی ہو یا کسی بھی طریقہ سے اس کو گناہ کرنے پرقوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو ..... کبھی کوئی تھیجت کرنے والا آیا میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو .... کسی قتم کی اس کو ایڈادی ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا کسی حیلہ کے ذریعہ اس کو ناحق ستایا، ہوا کے اللہ ایمیں معافی جا ہتا ہوں مجھے معاف فرمادے۔

32 \_ يَا الْلَّهُ! مِين آپ سے گناہ كى معافى جا ہتا ہوں جس كى وجہ سے آپ كے

غضب کے قریب ہوگیا ہوں یا کسی مخلوق کو گناہ کرنے کی طرف لے گیا یا ایسی خواہش دلائی ہوکہ وہ اطاعت وعبادت ہے دور ہوگیا ہو۔

34۔ یَا اَلْاَ اَ غیراللدے عقلی طور پر ڈرگیا ہوں ..... تیرے سی ولی سے دشمنی کی ہو، اللہ ! تیرے دشمنوں سے دوستی کی ہواور تیرے دوستوں کو رُسوا کیا ہو یا تیرے غضب میں آجانے کا کام کیا ہوتو اللہ ! مجھے معاف فر مادے .....میری تو ہہے۔ غضب میں آجانے کا کام کیا ہوتو اللہ ! مجھے معاف فر مادے .....میری تو ہہے۔ 35۔ یَا اَلْاَانُ اُ وہ گناہ جو آپ کے علم میں موجود ہیں اور میں بھول گیا ہوں اُن سب گنا ہوں کی معافی جا ہتا ہوں۔

37۔ یَا اَلْاَ اُنْ اِ جَس گناہ کے کرنے سے عذاب کے قریب ہوگیا ہوں اور آپ سے محروم ہوگیا ہوں اور آپ سے محروم ہوگیا ہوں یا تیری رحمت سے وہ گناہ حجاب میں ہوگیا ہو یا اس کی وجہ سے تیری کسی نعمت سے محروم ہوگیا ہوں اُن تمام گناہوں کی معافی جا ہتا ہوں۔

38۔ یَا اَلْاَ اُنَّا اُلَٰ اَلَٰ اِسْ نَ آپ کے مقید کم کو مطلق کر دیا ہو یا مطلق کم کو مقید کر دیا ہو اور میں اس کی وجہ سے خیر سے محروم کر دیا گیا ہوں ،اے اللہ!اس کو معاف فر مادے۔ 39۔ یَا اَلْلَٰ اَلَٰ جو گناہ آپ کے عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھو کہ کھا کر کرایا ہو یا تیری نعمت کو غلط ناجا کز استعال کیا ہو یا آپ کے رزق کی وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا یا عمل تیری رضا کے لیے کر دہا تھا لیکن فس کی شہوت کے غلبہ سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہواس کی معافی دے دے۔

40 يَا أَنْكُانُا! كُونَى كَناه تَهَا مِين في رخصت مجهد كركرليا ..... جوحرام تَهَا اس كو ملال مجهد كركرليا بوتو آج است بهي معاف فرماد يجئ \_

41۔ یَا اَلْاَلُهُ! بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر کر لئے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا، اللی! میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں، مجھ بخش معافی چاہتا ہوں، مجھ بخش دیجئے۔

42۔ یَا اَلْکُانُا! جس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں .....میرے ہاتھ ہوئے ہوں .....میرے ہاتھ ہوئے ہوں ..... میری نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو..... زبان سے گناہ ہوئے ہوں ..... آپ کا رزق بے جابر باد کر دیا ہولیکن آپ نے باوجوداس کے اپنارزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا، میں نے پھراس عطا کو تیری نافر مانی میں لگایاس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا ..... آپ نے زیادہ دیا، میں نے گناہ علی الاعلان کیا لیکن آپ نے رسوانہ ہونے دیا، میں گناہ پر اصرار کرتا رہا آپ برابر طلم (بردباری) فرماتے رہے۔ پس اے اکرم الاکر مین! میرے سب گناہ معاف فرماد ہے۔

43۔ یَا اَلْاَلُهُ! جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے .....جس گناہ کے کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہوجائے اوران پر کبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہوجائے اوران کے وبال میں اہتلا ہوجائے اوران پر اصرار کرنے سے نعت زائل ہوجائے ایسے سب گناہ میرے معاف کرد ہجئے۔

44۔ یک اَلْلَٰ اُن جس گناہ کو صرف آپ نے دیکھا آپ کے سواکسی نے نددیکھا اور سوائے آپ کے عنوو نجات کا کوئی ذریعے نہیں انہیں بھی آپ معاف فرماد ہجئے۔

45۔ یک اَلْلُٰ اُن جس گناہ سے نعت زائل ہوجائے .... پردہ دری ہوجائے ..... کردہ دری ہوجائے ان گناہوں معیت آجائے، بیاری لگ جائے، دردہ ہوجائے یا وہ کل کوعذاب لائے ان گناہوں کو بھی معاف فرماد ہجئے۔

46۔ یَا اَلْاَ اُنْ اِ جَس گناہ کی وجہ سے نیکی زائل ہوگئ، گناہ پر گناہ برطے .....
تکالیف اُتریں اور تیرے غضب کا باعث ہوں اُن سب گنا ہوں کو معاف فرمادے۔
47۔ یَا الْاَلٰا اُ گَناہ اُ صرف آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، آپ نے بہت سے
گناہ اپنے علم میں چھپالئے ہیں آپ اُن سب کو معاف کر دیجئے۔
گناہ اپنے علم میں خیس نے تیری مخلوق یرکسی قتم کاظلم کیایا تیرے دوستوں کے خلاف

48۔ یَا الْاَلَٰ اَ میں نے تیری مخلوق پر کسی مسم کاظلم کیایا تیرے دوستوں کے خلاف چلاء تیرے دوستوں کے خلاف چلاء تیرے دشنوں کی امداد کی ہو، اہل اطاعت کے مخالف .....اہل معصیت سے جاملا ہوں .....ان کا ساتھ دیا ہو.....الہی!ان گنا ہوں کو بھی معاف فرمادے۔

49۔ یَا الْکُلُوٰ! جَن گناہوں کے باعث ذلت وخواری میں آگیا ہوں یا تیری رحمت ہی سے ناامید ہوگیا ہوں یا طاعت کی طرف آنے سے گریز کرتا رہا ۔۔۔۔اپنے گناہ کو برا سمجھ کر ۔۔۔۔ ناامیدی بیدا کرلی ہواسے معاف فرماد یجئے۔

50 \_ يَا اللَّهُ! بعض كناه السي بهي كئي بين كه مين جانتاتها كه بيركناه كي بات ب

اور آپ میرے حال کو جانتے ہیں لیکن گناہ کو ہلکا خیال کیا اور تیری پکڑ کا خیال نہ کیا، اینی رومیں کرگز را .....الہی!ان کو بھی معاف فر ماد یجئے۔

51- یکا الآلگانا! دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے جھپ کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا حکم تو ڑا میصرف میری نادانی ہی تھی کیونکہ میں میجا نتا ہوں کہ آپ کے نزد کی ہر پوشیدہ ظاہر ہے، آپ جو چاہیں کرسکتے ہیں آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ! مجھے قلب سلیم عطافر ما اور مجھے معاف فرما۔

52 - يَا إِنْ اللَّهُ! ان گناہوں سے جن کی وجہ سے تیرے بندوں میں ناپسندیدہ ہو جاؤں اور تیرے دوست نفرت کرنے لگیں اور تیرے اہلِ طاعت (فرماں برداروں) کو وحشت ہونے گئے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرلیا ہوتو آپ معاف فرماد بیجئے اوران حالات سے بناہ میں رکھیئے۔

53۔ یَا الْمَلْمَاٰ! جو گناہ کفرتک پہنچائے .....تنگی اور مختابی لائے تنگی ویختی کا سبب ہو جائے ..... فراخی کوروک جائے ..... فراخی کوروک لیے ہوں معاف فرما، ورنہ محفوظ رکھ، یا اللہ العالمین!

54۔ یَا اَلْاَہُا! جو گناہ عمر کوخراب کریں اُمیدسے نا اُمید کر دیں، نیک اعمال کو برباد کردیں، الٰہی! ایسے گناہوں سے بچا کرر کھناا گر کر لئے ہوں تو معاف فرمانا۔

55 - يَا الْكُنَّةُ! آپ نے دل کو پاک کيا، ميں نے گناہوں سے ناپاک کرليا، آپ نے پردہ رکھا، ميں نے خوداس کوچاک کرديا، اپنے بُرے اخلاق کومزين کيا اور نيک بنار ہاا يے گناه بھی معاف فرمادے۔

56 - يَا إِنْ اللَّهُ! وه گناه جن كے ارتكاب (كرنے) سے آپ كے وعدوں سے محروم ہو جاؤں اور آپ كے عصه وعذاب ميں آ جاؤں، اللي! مجھ پر رحمت ركھنا اور ايسے سب گناه معاف فرماديں ۔

57۔ یَا اَلْاَلُهُ! ایسے گناہوں سے معافی جاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں اور آپ کی وعیدوں اور ڈرانے کی آیات سے لا پرواہ ہو گیا اور سرکشی کرتارہا، الہی! معاف فرمادے۔

58۔ یَا اَلْاَلُاہُ! تکالیف میں مبتلا ہوکر کبھی میں نے شرک کرلیا ہو، آپ کی شان میں گنا فی کر لی ہو، آپ کے بندول سے آپ کی شکایت کی ہو، بجائے آپ کے در پر آنے کے بندوں پر حاجت اُتاری ہویا آپ کی مخلوق کے سامنے اس طرح مسکینی کا اظہار کیا ہویا چاپلوس کی ہو کہ جیسے حاجت روائی اسی کے قبضے میں ہے، اللہ العالمین! اللہ الیا کہ کا ہوں کی بھی معافی عطافر ما۔

59۔ یَا اَلْاَلُهُ! ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت معصیت تیرے سوا

کسی دوسر نے کو پکارا ہواور غیراللہ سے امداد کی دعا کی ہو، یااللہ! معاف فرماد یجئے۔

60۔ یَا اللّٰهُ اُنَّ تیری عبادت میں جانی و مالی گناہ کا اختلاط کرلیا یا مال کی طبع میں شریعت کا خیال نہ کیا ہویا کسی مخلوق کی اطاعت کی اور تیری نافر مانی کی ..... تیرے حکم کو شریعت کا خیال نہ کیا ہویا کسی مخلوق کے حکم کو سرا ہا ہو مجھن دنیا کی خاطر ناجا کر منت وساجت کی ہوحالاں کہ میں جانتا بھی ہوں کہ آپ کے سواکوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، اللی ان گنا ہوں کو بھی معاف فرمادے۔

61 \_ يَا اللَّهُ! كَناه توبرُ اتفا مَرْنفس نه معمولي مجها اوراس كرتے ہوئے نه

ڈراندرکا،الہی!ان کی بھی معافی دے دے۔

62 يَ الْأَلْمَةُ! آخرى سانس تك جَتِن گناه ہو چَكے ہوں گے سب بخش د بِحِك، اول بھی ..... خطا ہو گئی ..... خطا ہو گئی ..... قطا ہو گئی ..... قطا ہو گئی ..... قلیل و کثیر ..... بیرہ ان اور موٹے ..... پوشیده و کبیره ..... باریک اور موٹے ..... پرانے اور نئے ..... پوشیده وظا ہر ..... انفرادی یا اجتماعی ،اللہ العالمین! ان سب گنا ہوں کو بخش د بیجئے۔

63۔ یَا اَلْاَ اَنَ جَنِے حقوق تیری مخلوق کے مجھ پر ہیں میں ان کے عوض مرہون ہوں، اللی! ان سب کومیری طرف سے ان کے حقوق ادا کر دیجئے بلکہ ان کے حقوق سے اور ان کوزیادہ دیجئے اور مجھے ان سے معاف کرا دیجئے، میرے تمام ہر قتم کے اہل حقوق کو بخش دیجئے ان کو دوزخ سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائے، اے اللہ! اگر چہ حقوق بہت ہیں مگر آپ کے پردہ عفو میں پچھ بھی نہیں مجھے سبکدوش فرما کر عفو وعافیت وعافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔

67 يَا إِنْكُنَّانُ! جب بنده تين مرتبه رَبِّ اغْفِرُ لِي كَهْنَا بِوْ آپِ فرمات بين اے بندے! میں نے معاف كيا اور مجھے پرواہ نہيں، الله العالمين! میں تین مرتبہ استغفار كرتا ہول....

رَبِّ اغُفِرُ لِیُ ..... رَبِّ اغُفِرُ لِیُ ..... رَبِّ اغُفِرُ لِیُ ..... رَبِّ اغُفِرُ لِیُ 68۔ یَا الْاَلْاَهُ! کل حساب کوقت مجھ سے حساب نہ لینا بلا حساب جن بندوں کوآپ جنت میں بھیجیں گے مجھے بھی معاف فرما کران کے ساتھ کردینا۔

69 مَا الْكُانُ! اَسْتَعُفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَآ اِللَهُ الَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّه

#### 

#### اسباب سکون

مصلح الامت حضرت مولینا صوفی محرسر ورصاحب دامت برکاتهم نے فر مایا:

دُنیا میں بھی اولیاء کوسکون ہوتا ہے (آخرت میں تو ہوگاہی) البتہ دُنیا داروں کے
پاس سکون کے اسباب (مکان، کپڑے وغیرہ) تو بہت ہوتے ہیں گرسکون نہیں ہوتا۔
سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دل لگانے سے ،سکون کا مرکز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے،
جوسکون چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے، دین کی پابندی کرے، آخرت
کی فکر کرے، دُنیا سے دل نہ لگائے (لیعنی دُنیا بقد رِضرورت ہو)۔

# فضائل درود شريف لادر مغفرت

1 ..... ''روضة الاحباب'' میں امام اسمعیل بن ابراہیم مزنی سے جوامام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کو بعدانقال کے خواب میں دیکھااور پوچھااللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولے مجھے بخش دیااور تھم فرمایا کہ مجھ کو تعظیم واحترام کے ساتھ جنت میں لے جا کیں گے اور یہ سب برکت ایک درود کی ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سادرود ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمِّدٍ كُلَّمَاذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا خَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَلْفِلُونَ ٥ [حاشيه حصن]

2 ...... بعض رسائل میں عبیداللہ بن عمر قواریری رحمہ اللہ تعالیٰ سے قال کیا ہے کہ ایک کا تب میر اہمسایہ تھاوہ مرگیا، میں نے اس کوخواب میں دیکھااور پوچھااللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے بخش دیا، میں نے سبب پوچھا، کہا میری عادت تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم کانام پاک کتاب میں لکھتا توصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم بھی بڑھا تا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کوایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آئکھ نے دیکھااور نہ کسی کان نے سنانہ کسی ول برگزرا۔ (گلشن جنت)

3 ...... ابوالعباس احد بن منصور کا جب انقال ہو گیا تو اہلِ شیراز میں سے ایک شخص نے ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور اُن پرایک جوڑا ہے اور سر پرایک تاج ہے جو جو اہراور موتیوں سے آراستہ ہے۔

اس نے کہا کہ میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کررہا تھا۔
استاد نے درودشریف پڑھامیں نے بھی ان کے ساتھ بہت آ واز سے درود پڑھا۔
میری آ وازس کرسب مجلس والوں نے درود پڑھا، اللہ تعالی جل شانہ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرمادی۔
(القول البدیع)

"نزہۃ المجالس" میں بھی اس قتم کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میراایک پڑوی تھا، بہت گناہ گارتھا، میں اس کوبار بارتو بہ کی تا کید کرتا تھا گروہ تو بہیں کرتا تھا۔ جب وہ مرگیا تو میں نے اس کو جنت میں دیکھا، میں نے اس سے یو چھا کہ تواس مرتبہ پر کیسے پہنچ گیا؟

اس نے کہا میں ایک محدث کی مجلس میں تھا انہوں نے بیکہا کہ جو تحص جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہوسلم پرزورسے درود پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے آواز سے درود پڑھا اوراس پر اور لوگوں نے بھی پڑھا اوراس

پر ہم سب کی مغفرت ہوگئی۔

اس قصہ کو' روض الفائق'' میں بھی ذراتفصیل سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صوفیا میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ میراایک پڑوسی تھا، بہت گناہ گار، ہروقت شراب کے نشہ میں مدہوش رہتا تھا، اس کودن رات کی بھی خبر نہ رہتی تھی ۔ میں اس کوفسیحت کرتا تو سنتانہیں تھا۔ میں تو بہو کہتا تو وہ مانتا نہ تھا، جب وہ مرگیا تو میں نے اس کوخواب میں بہت او نیچ مقام پراور جنت کے لباس فاخرہ میں دیکھا، وہ بڑے اعزاز واکرام میں تھا۔ میں نے اس کا سب یو چھا تو اس نے اوپر والا قصہ کا ذکر کہا۔

5 ..... ایک صاحب نے ابوحف کا غذی کوان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا ان سے بوچھا کہ کیا معاملہ گزرا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے مجھ پررحم فرمایا، میری مغفرت فرمادی، مجھے جنت میں داخل کرنے کا تھم دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟

انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو فرشتوں کو تکم دیا گیاانہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف کو تارکیا تو میرا درود شریف گناہوں پر بڑھ گیا تو میرادرود شریف گناہوں پر بڑھ گیا تو میرے اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا کہ اے فرشتو! بس بس آ گے حساب نہ کرواوراس کو میری جنت میں لے جاؤ۔

(القول البدیع)

6 ..... ابوسلیمان حرانی کاخودا پناایک قصه منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ جناب رسول الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا:

ابوسلیمان! جب تو حدیث میں میرانام لیتا ہے اوراس پر درود بھی پڑھتا ہے

تو پھر ''وسلم'' كيون نيكيال مائا رتا - بيچار حروف بين اور برحرف پردس نيكيال مائى بين تو تُو چاليس نيكيال چهوڙ ديتا ہے۔

7 - ابن ابي سلمان كمتے بين كه ميں نے اپنے والدكوا نقال كے بعد خواب ميں ديكوا ميں نے ان سے بو چھا كه اللہ تعالی جل شانہ نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ فرمايا؟

انہوں نے فرمايا كه اللہ تعالی نے ميرى مغفرت فرمادى - ميں نے بو چھا كس ممل پر؟

انہوں نے فرمايا كه برحديث مين مَين جناب رسول الله صلى اللہ تعالی عليه وعلی الهوسلم الله تعالی عليه وعلی الهوسلم بردرود لكھا كرتا تھا۔



### تین آدمیوں کی دُعاقبول نھیں ھوتی

فقیه ابواللیث سرقدی نے نقل کیا ہے کہ تین آ دمیوں کی دُعا قبول نہیں ہوتی اوران کی عاجزی منظور نہیں ہوتی:

- (1) وهمخض جومال حرام كها تا هو\_
- (2) وهمخض جوبكثرت نيبت كرتابو
- (3) وهمخص جومسلمان ہے حسد کرتا ہویا بخل (تنجوی کرتا ہو۔)

(تنبيهه الغافلين، باب الحسد: 179/1)

# غيبت ايكسكين جرم ہے

حقائق، معلومات و مسائل

1\_ الله تعالى جل شاند في قرآن كريم مين ارشا وفر مايا:

وَلَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا "كماورتم ايك دوسرك عنيبت نه كرو" - وَ الاَ يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا "كماورتم ايك دوسرك عنيبت نه كرو" - آگفر مايا كه... "كياتم اين مرده بها في كوشت كهان كوپندكرت هو" - [سودة الحجرات:12] ويخي نبيل كرتے تو پهرغيبت كيول كرتے هو) - [سودة الحجرات:12] 2 - مسلم شريف كي حديث ہے جناب رسول الله سلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم ني حاب بير؟ صحابہ سے سوال كيا اَتَدُرُونَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ "كياتم جانے هو كه غيبت كس كو كہتے ہيں؟ صحابہ نے عرض كيا: الله تعالى اوراس كے رسول صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم ہى زياده بهتر جانے ہيں، تو پهر جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم نے فر مايا:

''اپنے (مسلمان) بھائی کا لیسے طریقہ سے تذکرہ کرنا جواس کونا گوارہو''۔ کسی نے کہا حضرت جو کچھ میں کہوں اگر واقعی وہ (عیب) اس میں موجود ہوتو پھر بتا یئے (کیا مسلہ ہے)؟

آپ نے فرمایا کہ'' اگراس میں وہ چیز موجود ہے جوتم نے کہی ہے تو پھرتو ۔ تُونے اس کی غیبت کی اور اگروہ چیز اس میں موجود نہ ہوتو پھرتونے اس پر بہتان لگایا''۔ [مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی]

3 جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الهوسلم في ارشاد فرمايا:

السُعِينَةُ أَشَدُهُ مِنَ النِّرِنَا " " غيبت زناسي بهى زياده سخت " " "

صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین نے پوچھاوہ کیسے؟

تو آپ سلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے فرمایا: آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرلیتا ہے تو الله تعالی اس کومعاف فرمادیتے ہیں اورغیبت کرنے والے کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک کہوہ اس سے معافی نہ مائے جس کی غیبت اس نے کی ہے۔
[مشکواۃ ص415، الزواجر 16/2 بحوالہ بیھقی]

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الْحُبَرِ النَّبِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرُضِ رَجُلٍ مُسلِم بِغَيْرِ حَقِّ الْحُبَرِ الْحَبَرِ الْمُتَطِعِ الْحَبَرِ اللَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

5۔ قَالَ النَّبِیُّ صَلِّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَعَلیٰ اللهِ وَسَلَّمَ الرِّبَاسَبُعُونَ حَوْبًا (اَیُ اِثُمَّا) وَایُسَرُهَا کَنِگاحِ الرَّجُلِ اُمَّهُ وَاَرْبَی الرِّبَا عِرضُ الرَّجُلِ الْمُسُلِم حَوْبًا (اَیُ اِثُمَّا) وَایُسَرُهَا کَنِگاحِ الرَّجُلِ اُمَّهُ وَاَرْبَی الرِّبَا عِرضُ الرَّجُلِ الْمُسُلِم حُوبًا (اَیُ اِثْمَا) وَایُسَرُهَا وَبِی مِن مِن ادنی گناه اپنی مال سے زنا کی طرح ہے 'دورین کی الرورین کی (غیبت وغیرہ کرکے) کرنابدترین سود ہے'۔ اورکسی مسلمان آدمی کا آبرورین کی (غیبت وغیرہ کرکے) کرنابدترین سود ہے'۔ الزواجر21/2بحواله ابن ابی الدنیا]

اس سے آپ خوداندازہ لگائیں کہ جب غیبت کوبدترین سودشارکیا گیاہے اورادنی سودکوہاں سے زناکے برابرشارکیا گیاہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ غیبت کرنے والے سینکٹروں دفعہ پی ماں سے زناکے برابر گناہ اپنے نامہ اعمال میں کھوا چکے ہیں۔ اس قسم کی صرف یہی ایک روایت نہیں ہے بلکہ ابودا وَد، طبرانی ، پیہتی ، ابویعلیٰ بہسند صحح وغیرہ کی بھی روایات اس طرح ہیں۔

[الزواجر212]

اعمالِ مغفرت (یلل) 📗 🚤 😘 🕀

عقل مند کے لیے تواشارہ بھی کافی ہوتا ہے ۔ بہرحال پھر بھی ایک آیت اور چارحدیثیں لکھودیں،اب تو عبرت پکڑنی چاہئے اور غیبت چھوڑنی چاہیے۔

آگے مزید چھ ،سات احادیث مرفوعہ اوراس کے بعد اقوال صحابہ اللہ عالیہ جاتے ہیں تا کہ غیبت اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مائکے جس کی غیبت اس نے کی ہے۔

[مشكواة ص415، الزواجر 6/2 بحواله بيهقي]

6۔ جناب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم نے ارشاد فرمايا:
غيبت اور چغل خورى ايمان كواس طرح كائتى اور چھيلتى بيں جس طرح چروا ما درخت
كوكا شاہے۔ [النو واجر 17/2 بحواله اصبهاني]

7۔ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک (ایک) آدمی کا نامہ اعمال کھلا ہوالا یا جائے گا تو بندہ کہے گااہ پروردگار! میری فلاں فلاں نیکیاں کدھر ہیں جو میں نے کیس تھیں؟ تواللہ تعالی فرما کیں گے کہ تیرے غیبت کرنے کی وجہ سے وہ مٹادی گئیں ہیں۔ [الزواجر 17/2بحوالہ اصبھانی]

۔ جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی اله وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس آ دمی نے اپنے بھائی کی آبر وریزی (بعزتی) کا دفاع کیا

( یعنی اس کی غیبت نہ کی یا نہ کرنے دی ) تو اللہ تعالی قیامت کے دن

دوز خ اس کے چرہ سے دور کر دیں گے۔ [الزواجر 18/2 بحو الله تو مذی]

## غيبت كے متعلق صحابہ اللہ علاقوال

1۔ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کے تم پراللہ تعالیٰ کاذکرلازم ہے

کیوں کہ وہ شفاء ہے اور تم لوگوں کے تذکر او تبصروں سے بچنا کیوں کہ بید بیماری ہے۔

[الزواجر 18/2]

2- حضرت علی بن سین رضی الله تعالی عنهمانے ایک شخص سے نیبت کرتے ہوئے سنا (یعنی وہ کسی کی فیبت کر م ایا کہ فیبت کرنے سے جا کیوں کہ فیبت کرنا لوگوں کے کوں کا سالن ہے۔ الذواجر 18/2]

3- حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهمانے فر مایا کے جب تواپ ساتھی کے عیب ذکر کرنا چاہے تو (پہلے) اپنے عیبوں کو یاد کر۔ والزوا جر 18/2] - حضرت قادہ رحمہ الله تعالی نے فر مایا کہ جمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قبر کا عذا ب

(عام طور پر) تین قتم کا ہوتا ہے:

(1) ..... ایک تہائی غیبت کا ہوتا ہے۔

(2) ..... ایک تهائی پیثاب کی وجہ سے۔

(3) ..... ایک تهائی چغل خوری کی وجہ ہے۔



#### تنبيه نمير...1

فیبت کرنا جس طرح کبیرہ گناہ ہے اسی طرح سننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔
ایک عام گناہ دیکھ کرخاموش رہنا جب کہ اس کے دور کرنے پرقدرت ہوگناہ ہے تو
فیبت بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ الہذا فیبت سن کراس پرخاموش رہنا جس
سے یہ پتہ چلے کہ یہ فیبت پرخوش ہے۔ اور باوجودرو کئے پرقادر ہونے کے نہرو کنا اور
خاموش رہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔
الزواجر 20/2]

#### تنبيه نمبر...2

پہلاموقعہ

ظالم کے طلم کودورکرنے کے لیے یا ہلکا کرنے کے لیے ایسے شخص کو بتانا جو طالم کوڈانٹ سکتا ہویا سمجھا سکتا ہو۔الغرض قدرت ہوتو تذکرہ ظلم بھی ظالم کی غیبت ہے اس کی اجازت ہے۔

دوسراموقعه

گناہ سے ہٹانے کے لیے مدد مانگنا،اس گناہ کا تذکرہ کرے بشرطیکہ جس سے مدد مانگی جارہی ہےوہ قادر بھی ہو۔

تيسراموقعه

فتویٰ لینے کے لیےمفتی صاحب سے یوں کہنا کہ فلاں نے مجھ پراس طرح ظلم کیا ہے اس سے بچنے کاراستہ کیا ہے؟ مگر بہتر پھر بھی یہی ہے کہ بہم رکھے یعنی یوں کہددے آپ کیا فرماتے ہیں ایک شخص کے متعلق جس نے اس طرح کیا ہے وغیرہ۔ چوتھا موقعہ

مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کوشر سے بچانے کے لیے ان کو باخبر کرنامثلاراو بوں یا گواہوں کا نقص نکالناس طرح نااہل مصنفین اور نااہل مفتیوں کا ذکر کرنامثلا کہ یہ بدعتی یا بیامام صاحب یہ گناہ کرتے ہیں وغیرہ بسااوقات بیخبر دینا واجب بھی ہوتا ہے۔ اور بیضروری نہیں کہ کسی دینی معاملہ ہی میں باخبر کیا جائے بلکہ کسی دنیاوی معاملہ میں نقصان سے بچانے کے لیے بفتر بضرورت ایک عیب (جس سے نقصان ہوسکتا ہو) ذکر کردینا شرعاً نہ صرف جائز بلکہ بھی ضروری بھی ہوجا تا ہے۔

بلاوجہ کسی عالم وین یاامام صاحب کی بائٹیں کرتے یانقص نکالتے پھرنا اثنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بُری موت کا خطرہ ہے، کیوں کہ علاء کرام وآئمہ مساجد کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔

بإنجوال واقعه

جن لوگوں کافسق مشہور ہولیعنی اعلانہ طور پر مثلا شرا بی یا زانی یا چوریا ٹیکس لینے والے مشہور ہوں تو جن صفات کے ساتھ وہ مشہور ہوں وہ ذکر کرنا جائز ہے، دوسرے عیوب ان کے پھر بھی ذکر نہیں کئے جاسکتے۔

جھٹا موقعہ

کسی کوکانایا نابینایالنگزایا بہرا، گنجاوغیرہ کہنا تعارف کرانے کی نیت سے تو

جائزہے چھٹرنے اور مذاق اُڑانے، تقیر سمجھنے کی نیت سے حرام ہے۔ [الزواجر23/2-24]

#### تنبيه نمبر...3

غیبت کا جو بیمعنیٰ (بتایا گیا) کہا ہے بھائی کی بیٹھ بیچھے (غائب ہونے کی صورت میں)اس کی الیمی بات کرنا جواس کونا گوار گلے یہ غیبت ہے جوحرام ہے۔ اس میں چند ما تیں سمجھنا ضروری ہیں:

- (1) .... بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں بلکہ ہرمسلمان اس میں شامل ہے۔
- (2) .... مسلمان بھائی کی قید ہے کہیں بینہ سمجھے کہ کافر (ذمی) کی غیبت جائز ہے۔ بلکہ ذمی کافر کی غیبت بھی ناجائز ہے، مسلمان بھائی کی قیداس لیے ہے کیوں کہ مسلمان بھائی کی غیبت سے بچنازیادہ تا کیدر کھتا ہے وہ احتر اماً اشرف ہوتا ہے۔
- (3) .... نیز جس کی غیبت کی جارہی ہے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مردہ کی غیبت بھی ہوجاتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ [الزواجر25/2]

#### تنبيه نمير...4

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قاویٰ میں ہے کہ ان سے کا فرکی غیبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ غیبت مسلمان کے حق میں تین وجہ سے ممنوع ہے: (1) ان کو ایڈاء و تکلیف ہوتی ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تنقیص کرنا (عیب نکالنا)۔ (3) بے مقصد وقت کو ضائع کرنا۔

پہلی وجہ حرام ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔دوسری وجہ مکروہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ تیسری وجہ خلاف اولی ہونے کا تقاضا کرتی ہے،اور کا فرذی کے حق میں غیبت

کے حرام ہونے میں صرف پہلی وجہ ہی پائی جاتی ہے کہ اس میں ذمی کو تکلیف ہوتی ہے اس کی آبروریزی سے ، حالال کہ شریعت نے اس کی عزت اور اس کے خون اور اس کے مال کو محفوظ کیا ہے۔

[الزواجر 27/2]

#### تنبيه نمبر...5

گذشته غیبت کی تعریف سے کوئی بیر نہ سمجھے کہ غیبت صرف زبان ہی سے ہوتی ہے بہیں! بلکہ اگر ہاتھ وغیرہ کے اشارہ کے ذریعہ یا آنکھ کے اشارہ سے یالکھ کر کسی کی ایسی بات سمجھا دی جواس کونا گوارتھی توبیہ بھی غیبت ہے، بلکہ پہلی مذکورہ غیبت سے بدتر ہے کما قالہ الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

[الزواجر 27/2]

#### تنبيه نمبر...6

غیبت کے اسباب بہت ہیں لیعنی عام طور پر غیبت کس وجہ سے کی جاتی ہے:

(1) غصہ خفنڈ اکرنے کے لیے حالاں کہ اس سے اور بڑھتا ہے یہاں تک کہ کینہ
اور بخض پختہ ہوجا تا ہے۔ (2) کینہ اور حسد۔ (3) تکبر بھی غیبت کا منشا
ہوتا ہے کیوں کہ دوسروں کے عیب ذکر کرنا دلیل ہے اس کی کہ میرے اندر عیب
نہیں ، اور یہ بھنا کہ میرے اندر عیب نہیں یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ [النو واجو 29/2]

#### تنبيه نمبر...7

## غيبت كاعلاج اوراس سے بجنے كاطريقه

- (1) الله تعالى كاناراض مونااورسزاديناسو چئے۔
- (2) اپنی کی ہوئی نیکیاں اس کودے دی جاتی ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، پیمعلوم ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم وہ بخشا جائے گا اور جس کے گناہ

اعمال مغفرت ( الل ) \_\_\_\_\_\_\_ ﴿ 195 ﴾

زیادہ نکلے وہ جہنم میں جائے گااور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر نکلے وہ جنت ودوزخ کے درمیان رہے گا، جبیبا کہ حدیث میں آتا ہے۔

(ب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ٹوٹی چھوٹی چند نیکیاں کسی کودیتے رہتے ہیں سو کیوں؟ بیرہاری بڑی غلطی اور کم علمی ہے۔

(3) فیبت کاباعث اورسب سوچ کراس کاعلاج پہلے کرناچاہیے مثلاً غصہ کی وجہ سے فیبت کا علاج کرناچا ہے مثلاً غصہ کی وجہ سے فیبت کرتا ہے تو پہلے اس کوجڑ سے کاٹے پھرفیبت کاعلاج کرائے تا کہ صحیح علاج ہو۔

[الزواجر:30/2]



# مسلمان کی م راہی کے لئے تین صفتیں کافی ہیں

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں الله تعالی عنه فرماتے ہیں : مسلمان کی گم راہی کے لئے تین صفتیں کافی ہیں:

- (1) جوفعل خود كرتا موأسى سے دوسروں برعيب لگاتا مو۔
- (2) لوگوں کے عیوب دیکھا ہواورا پنے عیوب سے اندھا ہو۔
  - (3) ہمنشین کوبلا دجہازیت اور تکلیف دیتا ہو۔

(تنبيه الغافلين:1/138)

اعمالِ مغفرت (بلل) \_\_\_\_\_\_\_\_ (196)

# عقيدة ختم نبوت كى اہميت وحفاظت

## همارادين

ہمارادین اللہ تعالیٰ کا پیندیدہ دین ہے جس کانام 'اسلام' ہے ہمارے نبی هفرت محمد طالیہ ہے ہم تک ہدین پہنچایا ہے۔ آپ طالیہ ہوارے نبی هفر اور رسول بین ۔ آپ طالیہ ہے۔ آپ طالیہ ہمارہ اللہ بین اللہ ہوارں مول بین ۔ آپ طالیہ ہم تک ہے تہ ہم تک ہے تہ ہم تک ہے تہ ہم نہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم ہم اللہ ہم ہم النہ ہم ہم اللہ ہم ہم اللہ ہم ہم ارشاد فرمایا ہے:۔

### (إِنَّ اليِّيْنَ عِنْكَ اللهِ الْإِسْكَلَامِ ) (آل عمران:١٩)

ترجمہ: تحقیق اللہ کے نزد یک دین اسلام ہی ہے۔

# حوْلِ آخر ہے جوشرت کے لئے خانم الانبھیا آبھی ذات ہے

اسلام کالفظ اسلم سے ماخوذ ہے جس کامعیٰ تسلیم کرنا، تابعداری کرنایا فرمانبرداری کرنا ہے۔اللہ تعالی نے اپنے احکامات کی اطاعت اور تابعداری کے متعلق فرمایا ہے کہ

### (كَاتَعَبُ وَنَ إِلاَّ الله ) (البقرة: ٨٣) ترجمه: مت تابعدارى كرومرالله كي

اوراسی طرح قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرماتے ہیں کہ

# (الْيُوْمُ الْمُلْثُ كَكُمُّ دِيْنَكُمُّ وَالْمُمْتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامِ دِيتًا (المالدة: ٩) (المالدة: ٩)

پس''اسلام'' کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی تابعداری کرنا جوہم تک حضرت محمد طالطینا کے ان پہنچائے ہیں۔جواحکامات سیدالمرسلین خاتم الانبیاء گالطینا کے کرآئے ہیں۔ وہ ہی خداکادین ہے۔ (آل عمران آیت: ۳۸)

# وَمَنُ يَبْتَعِ غَيْرًا لُإِسْلَامِدِينًا فَكَنْ يُقْبُلِ مِنْهُ وَهُوفِي اللَّاخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ترجمہ: اور جوکوئی اُسلام چھوڑ کرکسی اور دین کی تابعداری کرے گا تواللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے گا۔اور وہ آخرت میں خیارے والوں میں ہے ہوگا۔

اس آیت سے بیواضح ہوگیا ہے کہ دین اسلام کے بعد جو پھھا پیجاد کیا جائے گا وہ باطل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔اور اسی طرح مغرصا دق حضرت محم سکاٹیٹی کے بعد جو بھی نبوت کا نذی ہوگا وہ کذاب و دجال اور مفتری ہوگا۔ اعمالِ مغفرت (ملل) \_\_\_\_\_\_ (197)

## خرِم بَوْت كاكم شفاعتِ محطمترى كاحسُول سے

## اسلام کئبنیادی عمت اند اسلام کے بنیادی عقائدتین ہیں: ارتوصید ۲۔ رسالت ۳۔ آخرت اسلام کا بنیادی اوراساسی عقیدہ توصیدھے۔ کلمہ طبید

لاً الله الله مُحَكَّنَّ تَسُولُ اللهِ جس كازبان سے اقرار اور دل سے تصدیق كرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔

عقيده رسالت

اسلام کا دوسراا ہم عقیدہ رسالت ہے اور کلمہ کا دوسرا ہز ہمیشہ سے رسالت ہی آرہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں اور علاقوں کے لیے نبی اور
رسول بھیج ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوکر حضرت محمر علی اللہ پر ہوا۔ ان
ممام (کم وبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار) پنج مبروں کو برحق اور سچیا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تاہم اس
وقت عمل صرف اور صرف شریعت محمدی ملی اللہ میں کا شروری ہے۔

الله تصلّ عَلَى مَن حَمَّمَت مِن الرّسَالَة وَاليّالُ قَلْم بِالنّصَرِ وَالكَّوْتُر وَالشَّفَاعَةِ السّ الى ارمت نازل فرماس يرجس سة في رسالت كانتقام فرما يا اوراس كان يُغر ما فى بذريد نفرت اوروش كوثر اورشفاعت كـ

عقيده آخرت

تیسراا ہم عقیدہ آخرت ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کوایک نہ ایک دن ضرور ختم کرنا ہے۔اس کے بعد پھراس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے اور قیامت کا دن قائم ہونا ہے۔ جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔

# رسالت اورنبة منقطع ہو كي پس مير ب بعد رنكو ئي رسُول ہو گانہ نبيّ

الله تعالی نے انسانوں کی ہدایت وراہنمائی کے لیے انبیائے کرام کاسلسلہ جاری فرمایا، جس کی ابتدا حضرت آدم ﷺ جوئی اوراس سلسلے کی انتہا خاتم النبیاء حضرت آدم ﷺ کی ابتدا حضرت آدم ﷺ کو جو کتاب مقدس ذات اقدس پر ہوئی ۔ آﷺ کو جو کتاب مقدس (قرآن کریم) دی گئی ، وہ آخری آسانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آﷺ کی امت آخری امت ہیں ۔ یعقیدہ شریعت کی اصطلاح میں 'عقیدہ ختم نبوت'' کہلاتا ہے۔

یے عقیدہ قرآن کریم کی تقریباً سوآیات اور دوسود سمتواتر احادیث سے ثابت ہے اور
اس پرامت کا اول روز ہے اجماع چلا آرہا ہے ۔ اس لیے یہ عقیدہ ان بنیا دی اور ضروری عقائد
میں سے ہے۔ جن کا افکار کفر ہے ، کیول کہ اس عقید ہے کا افکار قرآن وحدیث کا افکار ہے اور اس
کا افکار در حقیقت حضور اکرم سکا لیکٹو کی رسالت و نبوت کا افکار ہے ۔ قرآن کریم ، احادیث
متواترہ ، فقہائے امت کے فقاوئی اور اجتماع امت کی روسے آنخضرت سکا لیکٹو کم بلا استشناء تمام
انبیائے کرام میہم اللام کے علی الاطلاق خاتم ہیں ، اس لیے آپ کے بعد کوئی شخص کسی معنی ومفہوم
میں بھی نبیس کہلا سکتا ، نہ منصب نبوت پر فائز ہوسکتا ہے ، اور جوشخص اس کا مدعی ہو، وہ کا فر
اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

یہ خاتمیت آنخضرت مَا اللّٰیٰ کے لیے اعلیٰ ترین شرف ومزلت اور عظیم الثان اعزاز واکرام ہے اور آنخضرت مَا اللّٰیٰ کے بعد کی شخص کا نبی بن کر آنا آنخضرت مَا اللّٰیٰ کے بعد کی شخص کا نبی بن کر آنا آنخضرت مَا اللّٰیٰ کے بعد کی شخص کا نبی بن کر آنا آنخضرہ اس لیے امت محمد کیا نے امت محمد کیا نے امت محمد کیا نے اس عقیدے کی حفاظت کی ،اس کے شخط کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور چودہ سوسال سے بھی بھی امت اس مسئلہ میں دورائے کا شکارنہیں ہوئی ، بلکہ جب بھی کسی نے کسی بھی شکل میں اس عقیدے کے خلاف رائے دی ،امت نے اسے ایک ناسور بجھ کر جد ملت اسلامیہ سے کا نے کر علیحدہ کر دیا۔ حضورا کرم مَنا اللّٰہ کے کیا تہ مبارکہ کے آخری ایام میں یمن میں اسود عنسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو سرکار دو عالم مَنا اللّٰہ کے اس کے مقابلے اور اس کے خاتے کے لیے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو سرکار دو عالم مَنا اللّٰہ کے اس کے مقابلے اور اس کے خاتے کے لیے

## عقیدہ جتم نبوت کی حفاظت ہرسلمان کا فرض اولین ہے

حضرت فیروزدیلی کو بھیجا، جنہوں نے اسودعنسی کا خاتمہ کیااوراس پرحضورا کرم کا تی آئے اپنے اسحاب کومبار کباود ہے ہوئے فرمایا: "فیروز کا میاب ہو گیا''۔اسی طرح طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا،اس کے استیصال اور خاتمے کے لیے حضور اکرم کا تی آئے کے دھزت ضرار بن از ور کا کا امتخاب فرمایا۔حضرت ضرار کے قیادت میں ایک لشکر تیار ہوا۔جھوٹے مدی نبوت کی فوج کا ان ہوئی اور بالا خراکشر اسلام کو اللہ تعالی نے کا میا بی عطاکی۔

حضورا کرم مَالیّنِ کے پردہ فرماجانے سے پھوع صقبل مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔اورآپ مَالیّن کے دصال کے بعداس فننے نے زور پکڑاتو حضرت صدیق اکبر شخصات شرجیل مقابلے کے لیے صحابہ کرام شیم پرشمل ایک فوج بھیجی،جس کی قیادت حضرت عکر میہ،حضرت شرجیل بن حسنہ اور حضرت خالد بن ولید شنے کی ۔ بمامہ کے میدان میں شدید مقابلہ ہوا۔ اور بالآخر مسیلمہ کذاب کواس کی جھوٹی نبوت اور بیروکاروں سمیت دفن کر دیا گیا۔اس معرکہ ختم نبوت میں مسیلمہ کذاب کواس کی جھوٹی نبوت اور بیروکاروں سمیت دفن کر دیا گیا۔اس معرکہ ختم نبوت میں صحابہ کی شخصہ شخصے۔

حضورا کرم کالی اور آئی کے بعد، آئی کے خلیفہ اوّل حفرت ابو بکر صدیق شنے اپنے طرفہ کل سے بتادیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی بات قابل برداشت نہیں اور جواس کے مقابلے میں اٹھے، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔اوراس کا قلع قمع کیا جانا ضروری ہے۔اسلام کی مقابلے میں اٹھے، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔اوراس کا قلع قمع کیا جانا ضروری ہے۔اسلام کی 14 سوسالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی حکومت میں کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے اس سے دلائل و مجزات ما تکنے کے بجائے سنت صدیقی کو برو کے کار لاتے ہوئے اس کے نایا ک وجود ہی سے دھرتی کو یاکر دیا۔

انیسویں صدی عیسوی میں اسلامی مما لک خصوصاً ہندوستان میں دماغی بے چینی اور وہنی کش کمش اپنی انتہا کو پہنے چینی اور وہنی کش کمش اپنی انتہا کو پہنے چینی ہیں۔ ہندوستان میں بیک وقت مغربی ومشرقی تہذیبوں، اسلام ومسیحیت اور قدیم وجد بدنظام تعلیم میں معرکہ کارزارگرم تھا۔ ہندوستان کے گوشے میں سیحی پادری اپنی تبلیغی کوششوں میں سرگرم عمل تھے۔1857ء کی آزادی کی کوشش ناکام ہو چی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دماغ مفلوج اور شکست کے صدے سے ان کے دل زخی تھے۔

## كين بائن ميس بي بها فول اورابنت ميسب سے آخری (كزالعال-ابن كير)

انگریزنے سیحی مشنریوں کے ساتھ جگہ فتنوں کے جال پھیلادیے تھے،فرقہ واریت کوخوب ہوادی گئی،ان کی ہرمکن کوشش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے عقائد کومتزلزل کر دیا جائے۔ ان کے عقائد پرالی ضرب لگائی جائے کہ مسلمانوں خصوصاً نئ نسل کے دل ود ماغ کے سانچ بدل جائیں۔اگران کے ذہن کفروشرک کو قبول نہ کرسکیس تو کم از کم خالص اسلامی بھی نہ رہیں اور دین و نہ جب سے بیزاری اورنفرت کا جذبہ ان میں پیدا ہوجائے۔

انیسویں صدی کے آخر میں بے شارفتنوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ جھوٹی اورخود ساخة نبوت قادیا نینے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ جس کی تمام وفاداریاں اگرین کی طاغوت کے لیے وقف ہوگئیں، اگرین کو بھی ایسے ہی خاردار اورخود کا شتہ بود ہے کی ضرورت تھی جس میں الجھ کر مسلمانوں کا دامن انتحاد تار تار ہوجائے، اس لیے اگرین نے اس خود کا شتہ بود ہے کی خوب آبیاری کی ۔ اس فرقے کے مفادات کی حفاظت بھی اگرین حکومت سے وابستہ تھی ۔ اس لیے اس نے تاج برطانیہ کی بھر پور انداز میں جمایت کی، ملکہ برطانیہ کو خوشامدی خطوط کھے، حکومت برطانیہ کی عوام میں راہ ہموار کرنے کے لیے حرمت جہاد کا فتو کی دیا، چاپلوی کے وہ گھٹیا اور پست طریقے اختیار کیے جن سے مرزاغلام احمد کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے کفرید عقا کد ونظریات اور طحدانہ خیالات سامنے آئے تو علاء نے اس کا تعا قب کیا اور اس کے مقابلے میں میدان عمل میں نکلے، بلکہ خداکی قدرت دیکھیے کہ اس فتنے کے وجود سے قبل ہی موللنا حاجی امداد الله مها جرکی پر بطور کشف الله تعالی نے منکشف فرمادیا تھا کہ ہندوستان میں ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے چنانچے مکہ مکر مدیس ایک دن حضرت موللنا پیر مہرعلی شاہ گوار وی پیشے فرمایا: ' ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگائم ضرور وطن والیس چلے جاؤ، اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترتی نہ کرسکے گا اور ملک میں سکون ہوگا، پیر مہر علی شاہ صاحب شفر فرماتے ہیں، میرے نزدیک حاجی صاحب شکی فتنے سے مراد فتنہ قادیا نیت : صفحہ 118)

یادرہے کہ مرزاغلام احمد نے ایک دم نبوت کا ذبہ کا دعویٰ نبیس کیا، بلکہ پہلے ' خادم اسلام' سے اس کا دعویٰ شروع ہوا، پھر الہامات کا تذکرہ شروع کیا، پھر اپنے آپ کومجد د ظاہر کیا، پھر بتدریج

#### كين أستنف كاهي رئول بُون بي وكين زندگي بي بالول اوراً ستنف كاهي جومير سابعد بياي موكا - رئزامال اساس بري

مہدی، مشیل میے می مود ، ظلّی ، بروزی نبی جیسے دعووں کی منازل طے کرتا ہوا نبوت اور انبیاء سے بڑھ کر خدائی کے دعوے تک پہنچ گیا، بگر علائے حق ابتداء میں ہی اس کی عبارات دی کھ کک گئے تھے، چنانچ موللنا شاہ عبدالرحیم رائے پوری دوللنے فرمایا تھا: ''سن لو، پیشخص چنددنوں میں ایسے دعوے کرے گاجو خدر کھے جائیں گے، خدا تھائے جا کیں گئے'۔

1884ء میں جب مرزاغلام احمد جماعت سازی کے لیے لدھیانہ آیا تو وہاں کے علاء کے ایک وفد نے اس سے ملاقات کی ،اس کے خیالات ونظریات پر جرح کی۔ وہ ان حضرات کو مطمئن نہ کرسکا تو ان حضرات نے اس کے طحد اور زندیق ہونے کا فتو کی دیا۔ ای طرح بانی دیوبند مولئنا محمد قاسم نافوتوی حلیہ نے '' تخذیر الناس' میں ان مکرین ختم نبوت کے خلاف فتو کی دیا۔ جس میں مرزاغلام احمد کو مرتد ، زندیق ،طحد اور کا فرقر ار دیا گیا اور اس فتنے کے مقابلے میں تمام مکاتب فکر کے علاء صف آرا ہوئے ، جن میں مولئنا ثناء اللہ امرتری جائے مولئنا داؤد غوزوی حلیہ کی ساعی قائل وکر ہیں، کی جس محلا مدافور شاہ محمد کو اس دور کی قیادت وامامت تفویض ہوئی ، وہ امام العصر علامہ انور شاہ محمد کی حلیہ بیں ، کھنٹ کے جن اکابر نے اس فتنے کے اس محمد کی جی انور شاہ استیصال کے لیے محمنیں کی ہیں ،ان میں سب سے انتیازی شان امام العصر مولئنا محمد انور شاہ کا محمد مولئنا محمد انور شاہ کے میں مولئنا کو حاصل تھی۔

مارچ 1930ء کو لا ہور میں انجمن خدام الدین کے سالانہ اجتماع میں جوشتے النفیر مولانا احد علی لا ہوری رولیٹ کی دعوت پر منعقد ہوا تھا، ملک بھر سے پانچے سوعلمائے کرام کے اجتماع میں مولانا سید محد انور شاہ کشمیری دولیٹ نے مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری دولیٹ کو' امیر شریعت' کا خطاب دیا اور سب سے پہلے ان کی بیعت کی قادیا نیت کے خلاف افراد اور اداروں کی محنت میں علمائے کرام کا کردار قابل رشک تھا۔

مجلس احرار اسلام مند نے 22،21،20 کتوبر 1934ء کوقادیان میں کانفرنس کا انعقاد کیا۔اس میں ان اکابرین ملت نے قادیانیت کا مقابلہ کیا۔فاتح قادیان موللنا محمد حیات الله مہاجر کی حیالت وغیرہ۔ان سب موللنا عنایت علی چشتی حیالت الدین انصاری حیالت موللنا رحمت الله مہاجر کی حیالت وغیرہ۔ان سب حضرات نے قادیان میں رہ کر قادیا نیت کوناکوں چنے چبوائے۔اس کانفرنس میں علائے کرام

#### قريعييرى أمّت مين يهيمون وخيل پيايول گين بي سيرليسي كه كاكيل في بُول حالانحيكي فألانيتين بُول مير العكوني في منيس دي دي

نے ملک کے چے چے ہیں قادیانی عقا کدوعزائم کی قلعی کھولنے کی ایک اہر پیدا کردی۔غرض ہی کہ ہر محاذ پر علماء نے اس فتنے کا تعاقب کیا اور اس کے گراہ کن عقائد سے امت مسلمہ کو خردار کیا، یہاں تک کہ ہندوستان تقیم ہند کے وقت باؤنڈری کیشن کے سامنے کے قادیانیوں نے اپ آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دے کر ہندوستان سے الحاق پند کیا جس کی وجہ سے ضلع گورداس پور ہندوستان میں ضم ہوگیا، گر مسلمانوں میں اپنی ریشہ دوانیاں جاری وساری رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔دریائے چناب کے کنارے چنیوٹ کے قریب' کر ہو،' کومرکز بنایا اور یہاں سے انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں شروع کیس۔پاکستان کے قریب' کورون کو طفر اللہ قادیانی نے اس فتے کو مضبوط کیا اورد نیا بھر ہیں متعارف کرایا۔قادیانی اس کی شہہ پاکرائے جری ہوئے کہ اقتدار کے خواب دیکھنے لگے۔ان حالات ہیں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری گئے۔ کی شہہ پاکرائے جری ہوئے کہ اقتدار کے خواب و کھنے لگے۔ان حالات ہیں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری گئے۔ ان حالات ہیں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری شاہ ارباب اقتدار پران کا تسلط ہے، فوج میں ان کا گہرا اثر ورسوخ ہے، ملک کے کلیدی مناصب پر ان کا قبضہ ہے، پاکستان کا وزیر خارج ظفر اللہ خان قادیانی ہے،اس لیے پاکستان میں مرز اغلام احمد ان کا جھنہ ہے۔ پاکستان کا وزیر خارج ظفر اللہ خان قادیانی ہے،اس لیے پاکستان میں مرز اغلام احمد کی جھوٹی نبیوں کا جو کی ہے کا حیاں کا کی جو نگے۔ ان کا جو کی ہے کا کہ کا کہ کی کی ہے کا کہ کا کہ کے کا کہ کی کی کا کہ کی کی کیا کی کی کی کی کو کی خاص شکل پیش نہیں آ ہے گی ۔

چنانچ جدید حالات میں قادیا نیت کے خلاف کام کرنے کے لیے امیر شریعت نے ملکی سیاست سے دست کش ہونے کا اعلان کیا اور آنندہ لائح عمل مرتب کرنے کے لیے ملتان کی ایک چھوٹی می مبعد '' مبعد سراجاں' میں 14 ربح الثانی معلاوہ مطابق 137 دسمبر 1954ء کواپنے مخلص رفقاء کی مجلس مشاورت طلب کی جس میں ان کے علاوہ مولانا محمطی جالندھری مطلب مولانا محمور سیاس ان کے علاوہ مولانا شخ احر سیاس مولانا مولانا مولانا مولانا محمور سیاس مولانا شخ احر سیاس مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا عبد الرحمان میانوں گئی مولانا عبد الرحمان میانوں گئی مولانا عبد الرحم اشعر شمریک مولانا علام محمد بہاول پوری سیاس مولانا عبد الرحمی ماشعر شمریک مولانا عبد الرحم اشعر شمریک مولانا علام محمد بہاول پوری سیاس مولانا عبد الرحمی الشعر شمریک مولانا میں مولانا عبد الرحمی مولانا مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا مولان

اعمالِ مغفرت (ملل) \_\_\_\_\_\_\_ (203)

الله تعالى نے مجھے علی تمام اقوام عالم كيلئے رحمت بناكر بھيجا ہے اور مومنين كے ليے ہدايت \_ (مندام وجم كيرطرانى)

م 1926ء کے انکشن میں چندسیٹوں میں مرزائی منتخب ہوگئے'۔اقتدار کے نشے ادرایک سیای جماعت سے دابسگی نے دیوانہ کر دیا۔وہ حالات کواپنے لیے سازگار پاکر انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کی اسکیمیں بنانے گئے۔قادیا نی جرنیلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کردیں۔اس نشے میں دھت ہوکرانہوں نے 29مئی 1974ءکور بوہ (چنابگر) ریلوے اشیشن پر چناب ایکپرلیس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر قاتلانہ جملہ کیا،جس کے نتیج میں تحریک چلی۔

موللناسید محد بوسف بنوری مطان دنو مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے امیر تھے۔ان کی دعوت پر امت کے تمام طبقات جمع ہوئے آل پار شیر مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکتان تھکیل دعوت پر امت کے تمام طبقات جمع ہوئے آل پار شیر مجلس عمل تحفظ ختم نبوری میل قبل جس کے سربراہ حضرت شیخ بنوری میل قرار پائے۔امت محمد میٹا تیلی کوش نصیبی کہ اس وقت قومی اسمبلی میں تمام ایوزیش متحد تھی۔ چنا نچہ ایوزیشن بوری کی پوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکتان میں شریک ہوگئی۔

رحمته للعالمین صلی الله علیه وعلی آله وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ملاحظه موکه ندمبی وسیای جماعتوں نے متحد موکرایک ہی نعرہ لگایا که مرزائیت کوغیرمسلم قرار دیاجائے۔

 اعمالِ مغفرت (ملل) \_\_\_\_\_\_ (عمالِ مغفرت (ملل) \_\_\_\_\_\_

## ختِمْ بُوْت کا کام شفاعتِ محظمتری کاحسُول سے

علامها حسان البی ظهیر شخص مولانا عبدالقا در رو پری شخص ذین العابدین شخص مولانا تاج محمود شخص مولانا محمد مولانا محمد مرافع محمود مولانا عبدالت مولانا عبدالت مولانا عبدالت مولانا عبدالكريم شخص حلات و و افتحار الحسن شخص مولانا على غفنفر كرار و ي شخص مولانا عبدالكريم شخص مولانا محمد شاه امروني مقتله المومولانا عبدالواحد شخص مولانا محمد شاه امروني مولانا عبدالواحد شخص مولانا عبدالواحد مولانا محملات مكاتب فكر في كما مكاتب فكر في كلات كالا وكوايندهن مهياكيا ــ

اخبارات ورسائل نے تحریک کی آواز کو ملک گیر بنانے میں بھر پورکر داراواکیا۔ تمام سیاسی وغربی جماعتوں کا دباؤ بردھتا گیا۔ادھر قومی اسبلی میں قادیانی و لا بوری گروپوں کے سریرا بول نے اپنااپناموقف پیش کیا۔ان کا جواب اورامت سلمہ کاموقف مولانا سیدمجم یوسف بنوری سین میں قاتح قادیان مولانا محد حیات شیمولانا محد تقی عثانی بمولانا محد شریف جالندھری شمولانا عبدالرجیم اشعر، مولانا تاج محمود رواش مولانا سمج الحق اور قبلہ مولانا سیدانور حسین نفیس رقم رواش فی مرتب کیا۔

اسے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے چوہدری ظہور الہی کی تجویز اور دیگر تمام حضرات کی تائید پر قرعه فال حضرت موللنا مفتی محلود کے نام نکلا۔ جس ونت انہوں نے بیم مضرنامہ پڑھا، قاویا نیت کی حقیقت کھل کرا سمبلی کے ارکان کے سامنے آگئی ، مرزائیت پراوس پڑگئی۔

نوے دن کی شب وروز مسلسل محنت وکاوش کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد الحقظ پیرزادہ کی پیش کردہ افتد اربیل متفقہ طور پر تمبر 1974ء کو پیش اسمبلی آف پاکستان نے عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرار وادکومنظور کیا اور مرزائی آ کینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔الْکے مُدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن حَمْدًا كَوْنِيوًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيْهِ كَمَا يُعِجِبُ رَبِّنَا وَيُوضٰی

بعد میں اس مسودے کوآئین شکل دینے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس اجلاس میں آئینی طور پر قادیانی ناسور کوملت اسلامیے کے جسد سے علیحدہ کردیا گیا۔

1984ء میں ایک بار پھرتر کی ختم نبوت چلی اور 26 اپریل 1984ء کوضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی روسے قادیانیوں کو مسلمان کہلانے ،اذان دینے ،اپی عبادت گاہ کو مسجد کہنے اور اسلامی شعائر واصطلاحات کے استعمال کرنے سے روک دیا

## رسالت اورنبوت منفطع ہو ي پس مير بياد ندكوني رسول ہو گاند نبي ا

گیااوران کی تبلیغی وارتدادی سرگرمیوں پرپابندی لگادی گئے۔

17 فروری 1983ء کو جماسلم قریتی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کو مبینہ طور پر مرزائی سربراہ مرزا طاہر کے علم پر مرزائیوں نے اغوا کیا۔ جس کے روٹمل میں پھر تحرکی منظم ہوئی۔ شخ الاسلام موللنا سید محمد یوسف بنوری شکی رحلت کے بعد سے اس وقت تک مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی امارت کا بوجھ میرے نا توال کندھوں پر ہے۔ اس لیے آل پارٹیز مرکز ی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کی امارت کا بوجھ میرے نا توال کندھوں پر ہے۔ اس لیے آل پارٹیز مرکز ی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کی امارت بھی فقیر کے جصے میں آئی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل ہے جس نے جناب محر مصطفے ، احمد مجلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموں کے سخفظ کے سلسلے میں امت محمد شیار کے تمام طبقات کو اتفاق واتحاد نصیب کر کے ایک لوگ میں پر ودیا اور یوں کا دیا ہوں کا بیا ہونا چاہئے تھا اتنا نہیں ہوا ، لیکن جتنا کے ہاتھوں جاری ہوا۔ قادیا نیت کے خلاف آئین طور پر جتنا ہونا چاہئے تھا اتنا نہیں ہوا ، لیکن جتنا ہوا تا آج تک بھی نہیں ہوا تھا۔

آج اللدرب العزت كافضل وكرم ہے كەمجلى تحفظ ختم نبوت پاكستان عالمى مجلى تحفظ ختم نبوت پاكستان عالمى مجلى تحفظ ختم نبوت بن چكى ہے اور چار دانگ عالم ميں رحمته للعالمين سلى الله عليه وآله ولم كى عزت وناموس كے پھريرے كو بلند كرنے كى سعادتوں ہے بہرہ ور ہورہى ہے۔ دنیا كے تمام براعظموں ميں ختم نبوت كا كام وسيع ہے وسيع تر ہور ہاہے۔

آ خرمیں گزارش: ہرعام وخاص امیر وغریب مسلمان کوچاہے ختم نبوت کے سلسلہ میں تقریب بھی تعریب مسلمان کوچاہے ختم نبوت کے سلسلہ میں تقریب بخرید بی مالی ہر طرح سے تعاون ضرور فرمادیا کریں اور قادیا نیوں کی مصنوعات کا مصرف بائیکا ہے کریں بلکہ اور وں تک بھی یہ بات پہنچاہیئے کہ فلاں دوکان یا ادارہ قادیا نیوں کا ہے۔

قادیا نیول کے ساتھ کسی قتم کالین دین معاملات ندر کھئے۔

رشته نه ہوقائم جومح محصم مدے وفاکا پھر جینا بھی بربادہے مرنا بھی اکارت

# تمام مشکلات وپریشانیوں کے حل کے لئے دمام مشکلات وپریشانیوں کے لئے دوانمول خزانے

موجودہ افراتفری کے اس ماحول میں ہر شخص اپنے معاملات کوسلجھانے میں سر گرداں ہے۔ دُنیاو آخرت کی کامیا بی اور مشکلات کے لئے لئے بیشار فضائل وفوائد پر شتمل ان دوخز انوں کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے اور اپنی زندگیوں کو پُرسکون بنا ہے۔

### خزانه نمبر (1) ہرفرض نماز کے بعد پڑھنے کے لئے

مشائخ فرماتے ہیں ذیل کی قرآنی آیات اور دُعاء کو درو دشریف اور پوری بِسُمِ اللَّهِ کے ساتھ ہرفرض نماز کے بعد پڑھیں جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اور مکمل یقین ہوگا اتنے زیادہ فوائد و بر کات حاصل ہوں گے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اَلْحَمُهُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ اَلرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ملِكِ يَوْمِ الدِّيُنِ ٥ اِيَّاكَ نَعُبُهُ واِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ اِهُدِنَ الصِّرَاطَ اللَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِراطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ اللَّهُ لاَ اللهَ اللهِ هُوالْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي الضَّالِيْنَ ٥ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

كَفَرُوا اَوْلِيَآوُهُمُ الطَّاعُوثُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ الِى الظُّلُمٰتِ اُولَيْكَ اَصُحِبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خلِدُونَ ٥ شَهِدَ اللَّهُ انَّهُ لاَ اِللَهَ الَّاهُ وَالْمَلَئِكَةُ وَالْعَلِيُمُ ٥ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ وَالْوَالْعِلْمِ قَآئِمًا مِ بِالْقِسُطِ لآاِللَهَ اللَّهُ وَالْعَزِیْرُ الْحَکِیمُ ٥ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّهِ الْاِسُلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِیْنَ اُوتُواالْکِتْبَ اللّهِ سَرِیعُ الْحِسَابِ٥ لَقَدُ اللّهِ الْعِلْمُ بَغْیًا م بَیننَهُ مُ وَمَن یَکُفُر بِایْتِ اللّهِ فَانَّ اللّهِ سَرِیعُ الْحِسَابِ٥ لَقَدُ الْعِلْمُ بَغْیًا م بَیننَهُ الْحِسَابِ٥ لَقَدُ جَاءَ عُمُ رَسُولٌ مِّنَ انْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤُمِنِیْنَ وَمُولَ وَقُلُ حَسْبِی اللّهُ لاَ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَیْهِ تَوَکَّلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمُ ٥ اَللّهُمْ اَنْتَ رَبِّی لااللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْدَاحُولَ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْیُم مَاشَاءَ اللّهُ کَانَ وَمَالُمُ یَشَاءُ لَمُ یَکُنُ لاَحُولُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَمَنْ شَرِّ كُلُ شَی ءِ قَدِیرُ وَانَّ الله قَدُاحَاطَ وَلاَتُ اللهُ عَلْمُ هُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ شَرِّ نَفُسِی وَمِنْ شَرِّ حُلِ دَالِهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَدُاحَاطَ وَلاَتُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَنْ شَرِّ فَلَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ شَرِّ فَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَالُ وَاللهُ الْحَدْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الل

## خزانہ نمبر (2) کے پھرتے بکثرت پڑھنے کے لئے

يَالَطِينُهُا مِبِحَلُقِه يَاعَلِيْمًا مِبِحَلُقِه يَاحَبِيُرًا مِبِحَلُقِه الْطُفُ بِي يَالَطِيْفُ يَاعَلِيْمُ يَاحَبِيُرُ مِيحَلَقِه الْطُفُ بِي يَالَطِيْفُ يَاعَلِيْمُ يَاحَبِيُرُ مِي يَخْصَرُوعا حضرت خصرعليه السلام نے ایک پریشان حال بزرگ کوسکھائی اور فر مایا کہ یہ تخفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے جب کوئی تنگی یا آفت پیش آئے تواس دُعا کوبکٹرت پڑھو وہ لوگ جو ہر طرح سے ناکام اور مایوس ہو چکے تھے اُنہوں نے جب اِس وظیفہ کومنے وشام بکٹرت پڑھا تو اللہ تعالی کے فضل سے جیرت انگیز نتائج ظاہر ہوئے۔ (اور ابو فضلیة)

## خلاصة اعمال مغفرت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ وَخَاتَمِ النَّبِيَّيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاَزُوَاجِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَتُبَاعِهِ اَجْمَعِيْنَ۔

اپنی مغفرت کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد درست کر کے درست رکھیں اور عبادات سنت کے مطابق ہوں، معاشرت اور معاملات بھی ٹھیک رکھے جائیں، اَ خلاق کو بھی درست رکھئے (جو کہ دین کا پانچواں اورا ہم حصہ ہے ) اَ خلاق ظاہری بھی ٹھیک ہوں اَ خلاق باطنی بھی درست ہوں۔

اَخلاق بطن باطنہ میں دوچیزیں ہیں: (1) اچھے اَخلاق بیسے قب، اخلاص بصر،
شکر اللہ تعالیٰ کی محبت وغیرہ ہیں، انہیں اپنے اندر مضبوط سے مضبوط کرنا ضروری ہے۔
(2) بُسر مے اَخیلاق جیسے ریا کاری، غیبت، حسد، دنیا و مال کی محبت، تکبر، غصہ وغیرہ ان کو مغلوب رکھنا ضروری ہے لینی اتنا دبا کر رکھنا کہ ان کے گناہ کا درجہ اُ ہجر نے نہ پائے ۔ اَ خلاق کے اِن دونوں پہلوؤں کا ساری زندگی دھیان رکھنا کہ اجھے اَ خلاق کمزور نہ ہوں اور برے اَ خلاق گناہ کے درجہ میں اُ ہجر نے نہ پائیں، اِسی کو اصلاحِ باطن اور اصلاح یافتہ ہونا کہتے ہیں، فید اعمالِ مغفرت میں تلاوت، تجد، خوش اَ خلاقی، باطن اور اصلاح یافتہ ہونا کہتے ہیں، فید اعمالِ مغفرت میں تلاوت، تجد، خوش اَ خلاقی، صلہ رحی، خفیہ صدقہ، تنہائی میں رونا، نما زباجہ اعت کی پابندی، خدمتِ خلق، تم نبوت کام میں جڑنا، مدار سِ دید یہ کا خیال رکھنا، اپنے لئے اور اپنے والدین، اسا تذہ اور پوری اُ مت کے لئے دُعا کیں مانگنا ہے سب کام سرِ فہرست شامل ہیں لیخی اِن اعمال کوفوراً اپنی زندگی میں اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ مُحمَّد وَالِه وَاصُحابِه وَاتُبَاعِه اَجُمَعِیْنَ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خیر خَلُقِه مُحمَّد وَالِه وَاصُحابِه وَاتُبَاعِه اَجُمَعِیْنَ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خیر خَلُقِه مُحمَّد وَالِه وَاصُحابِه وَاتُبَاعِه اَجُمَعِیْنَ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالیٰ عَلیٰ خیر خَلُقِه مُحمَّد وَالِه وَاصُحابِه وَاتُبَاعِه اَ جُمَعِیْنَ

